

مجموعاحاديث مولاناحافظ ابراهيم ميرسيالكوثي ومطيي

معرم والعلام معربي المارة المركباتيم شخالين موان محمد المحاتبارد أمريكاتهم

# www.KitaboSunnat.com





# بينه النّه الرَّه الرّ

# معزز قارئين توجه فرمائين!

كتاب وسنت وافكام پردستياب تمام اليكرانك كتب .....

- مام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔
- (Upload) مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعد آپ لوڈ

کی جاتی ہیں۔

دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ،پرنٹ، فوٹو کاپی اور الیکٹر انک ذرائع سے محض مندر جات نشر واشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

#### ☆ تنبيه ☆

- استعال کرنے کی ممانعت ہے۔
- ان کتب کو تجارتی یادیگر مادی مقاصد کے لیے استعال کر نااخلاقی، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھر پورشر کت اختیار کریں ﴾

🛑 نشرواشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قشم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com



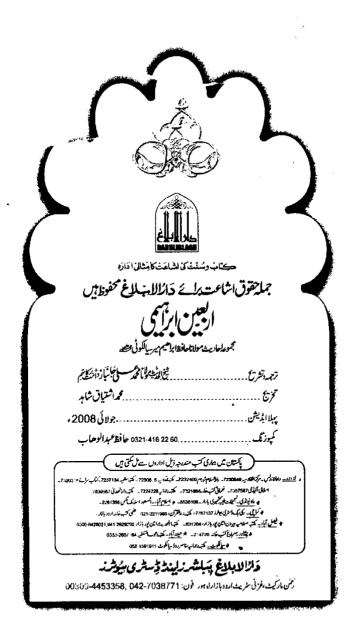

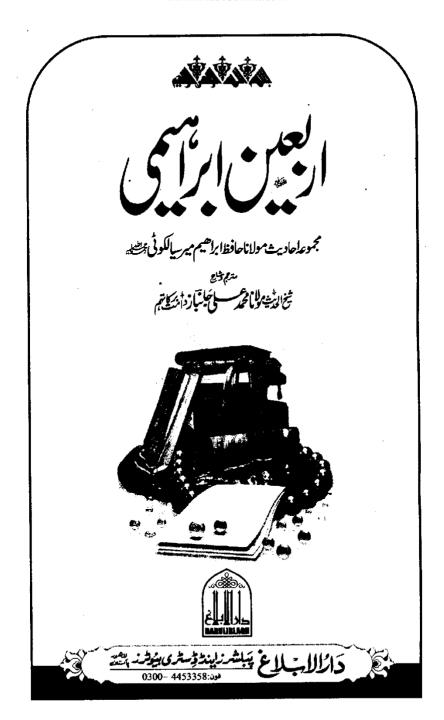







#### بسيم الميثر الأعبى الأثمني

#### فهرست

|                                                                         | -   |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| مولانا مير ابرابيم سيالكونى رتيعه                                       | ¥,  |
| ابتذائي تعليم 10                                                        | 40  |
| فراغت تعلیم کے بعد ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  | 40  |
| تصائف تصائف                                                             | 43  |
| , فات 13                                                                | ij. |
| حديث اربعين اورار بعينات كالتعارف                                       | 0   |
| حديث اربعين كاتكم 16                                                    | 0   |
| عمل بالاربعين كى لطيف صورت 17                                           | O   |
| کتب اربعین مطبوعات کی تعداد                                             | •   |
| علائے برصغیر کی اربعینات ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           |     |
| خلوص نيت                                                                |     |
| ایک غلط نهمی 13                                                         | ф   |
| بوے سے براعمل بھی اگر اخلاص اور للہیت سے خالی ہوگا تو وہ جہنم ہی میں لے |     |
| باع گا گا ب                                                             |     |
| قرآنِ مجید میں مخلصوں اور غیر مخلصوں کی مثال                            | 0   |
| اس دنیا میں صرف ظاہر پر تمام نصلے کیے جاتے ہیں اور آخرت میں نیول پر کیے | ø   |

| ᢒᠽ         | بعین ابراهیمی کی کاری کاری کاری کاری کاری کاری کاری              | <u>ر اد</u> | ❖ |
|------------|------------------------------------------------------------------|-------------|---|
| 41 -       | بعین ابراهیمی پین ابراهیمی کی کاری کاری کاری کاری کاری کاری کاری | جا ئىي      |   |
|            | کی خصوصی اہمیت                                                   |             |   |
|            | كا شانِ ورود                                                     |             |   |
| 43 -       | علم                                                              | فضيلت       | 0 |
| 44 -       | ، بنیاد پانچ چیزوں پر ہے                                         | اسلام ک     | • |
|            | ) لذت                                                            |             |   |
| 50         | ں جانے سے انکار                                                  | جنت مير     | • |
| 53         | ) نئ بات داخل کرنا مردود عمل ہے                                  | د ين مير    | • |
| 56         | ھنے کا صحیح طریقہ                                                | نماز پڑ۔    | 0 |
| 5 <b>8</b> | ، داخل ہونے اور باہر <u>نکلن</u> ے کی دعا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       | مسجد بير    | • |
| 59         | بد كا بيان                                                       | تحية المس   | • |
| 61         | اسورهٔ فاتحه کی اہمیت                                            | نماز میں    | * |
| 63         | نظمت وتقترس کا خیال رکھنے کا بیان                                | مسجدگ       | • |
| 65         | کے لیے رسول اللہ منافیظم کی دعاء                                 | میت _       | 0 |
|            | ہو چکے ہیں انہیں برا مت کہو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                          |             |   |
| 68         | ي ا کام                                                          | ز کوۃ کے    | • |
|            | ں کے جانے والاعمل                                                |             |   |
|            | ت كے صدقه كا ثواب زيادہ ہے؟                                      |             |   |
| 74         | بخ شوہر کے مال میں سے خرچ کر سکتی ہے ۔۔۔۔۔۔۔                     | بیوی ایپ    | • |
| 76         | قام الليل كا بيان                                                | روزه اور    |   |

| <i>حجر ۲</i> |                                              | اربعین ابراهیمی                | ×           |
|--------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| 78           | جاتے ہیں                                     | لمال صالحه صغائر كا كفاره هو   | 81          |
|              | ائر اور کمائر کی تعداد کیا ہے؟               |                                |             |
|              | <del></del>                                  |                                |             |
|              | ں سے پرہیز                                   |                                |             |
| 84           |                                              | ئى كى فضيات                    | ?, <b>o</b> |
| 86           |                                              | لبیہ احرام                     | . o         |
| 87           |                                              | ی<br>نت مزدوری کی فضیلت        | · •         |
|              | ب کرنا ج <u>ا ہے</u>                         |                                |             |
|              | .بهتر ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |                                |             |
|              | رت اختیار کرو                                |                                |             |
| 96           |                                              | يا<br>لاقتور شخص               | b <b>©</b>  |
| 97           |                                              | نهاد کی فضیلت                  | · 🏟         |
| 98           |                                              | ۔<br>نقیقی مجامد کون ہے؟ ۔۔۔۔۔ | , o         |
| 102          | ***************************************      | صيت كأبيان                     | , •         |
|              | ں وصیت کی جا سکتی ہے۔۔۔۔۔۔۔                  |                                |             |
|              |                                              | · .                            |             |
|              | وض کو دو ۔۔۔۔۔۔۔                             |                                |             |
|              | ن کا بیانن                                   |                                |             |
| 112          |                                              | مراجد کا مقام                  | •           |
| 114          |                                              | ،<br>در ود بھیجنے کی فضیلت     |             |

| اربعین ابراهیمی 🗷 🛠 🕉 🛠 🛠 🛠 🛠 🕏                                     | \$  |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| درود شریف کی امتیازی خاصیت115                                       | •   |
| ، رود وسلام كا مقصد                                                 | ٠   |
| درود وسلام کی خاش حکمت 116                                          | *** |
| صحابہ رمین شاہین کا وجور امت کے لیے امن وسلامتی کا باعث تھا 117     |     |
| اُس عذاب سے ڈرو جو اہل بیت کے حقوق کی کوتا بی کے سبب ہوگا۔۔۔۔۔۔ 120 | 0   |
| مىلمان كےمىلمان پرحقوق                                              | •   |
| استعازه :                                                           | ٥   |
| ت ينج وتميه كا ثراب مسيح                                            | •   |







#### بيئم هُنِ للأَعِنِي للوَّعِنِي للوَّعِنِي

# مولانا مير ابراہيم سيالكوڻي رايسي

مولانا حافظ محمد ابراہیم میر سیالکوئی،مفسر قرآن، مناظر، خطیب اورمعلم و شکلم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیںعلم ووجاہت دونوں سے نوازا تھا،علم وفضل اور تحقیق ومطالعہ میں درجہ کمال تک پہنچے ہوئے تھے۔

مولانا حافظ محمد ابراتیم میر هے ۱۸۰۸، میں سیالکوت میں پیدا ہوئے، ان کے والد سینے غلام قادر کا شار سیالکوٹ کے رؤسا میں ہوتا تھا۔ سینے غلام قادر کو خود عالم نہیں سینے غلام قادر کا شار سیالکوٹ کے رؤسا میں ہوتا تھا۔ سینے غلام کو گھر بلاتے اور ان کے سینے، مگر علائے کرام کو گھر بلاتے اور ان کے ارشادات سے مستفیض ہوتے اور ان کی میزبانی کا شرف حاصل کرتے تھے۔ ارشادات کے مستفیض ہوتے اور ان کی میزبانی کا شرف حاصل کرتے تھے۔ ابتدائی تعلیم:

مولانا حافظ محمد ابراہیم میر صاحب نے ہوش سنجالا تو انہیں مشن ہائی سکول میں داخل کرا دیا گیا، جہال سے آپ نے میٹرک کا امتحان پاس کیا، اس کے بعد مرے کالج سیالکوٹ میں داخل ہوگئے۔ ۲۹۸ء میں آپ نے ایف ۔ اے کا امتحان پاس کیا کالج میں علامہ اقبال مراتیہ بھی آپ کے کلاس فیلو تھے۔

موالانا ابراہیم میر صاحب کے والد غلام قادر کے استاد پنجاب حافظ عبدالمنان وزیر آبادی ملت سے دیرینہ تعلقات تھے، ایک بار ایبا ہوا کہ آپ کے والد نے حافظ عبدالمنان صاحب کو دعوت دی اور عیالکوٹ بلایا ، حافظ عبدالمنان وزیر آبادی رسیحیہ تشریف لائے تو یوچھا آب کے کتنے بیٹے میں؟ غلام قادر صاحب نے کہا: وو، الله وتا

# اربعین ابراهیمی کی ۱۱ کی ۱۱ کی از ۱۱ کی

اور ابراہیم، عافظ صاحب نے کہا: قادر بخش! پھر یوں کرو اللہ دتا تم رکھ لو اور ابراہیم مجھے دے دو، تا کہ میں ابراہیم کو دین تعلیم دلواؤں، غلام قادر صاحب نے عافظ صاحب کا مشورہ قبول کیا اور ابراہیم میر صاحب کو حافظ صاحب کے سپرد کر دیا، مولا تا محمہ ابراہیم نے دین تعلیم کا آغاز ابوعبداللہ عبیداللہ غلام حسن سیالکوئی سے کیا اس کے بعد جملہ علوم اسلامیہ کی تخصیل محدث وزیر آبادی سے کی، اس کے بعد شیخ الکل مولا نا سیدمحمہ نذیر حسین محدث دہلوی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے تغییر، حدیث اور فقہ میں استفادہ کیا۔ مولانا ابراہیم حضرت محدث دہلوی کے آخری دور کے شاگر دہیں۔ فراغت تعلیم کے بعد:

فراغت تعلیم کے بعد واپس سیالکوٹ تشریف لے آئے اور''دار الحدیث' کے نام سے ایک دین مدرسہ قائم کیا۔ اور درس وتدریس کا سلسلہ شروع کیا، آپ سے بیمیوں علائے کرام نے استفادہ کیا۔ آپ کے مشہور تلافہہ میں مولانا محمد اساعیل سلفی (گوجرانولہ) مولانا عبداللہ ثانی امرتسری بیسیم اور مؤرخ المجدد خادم سوبدروی، مولانا عبداللہ ثانی امرتسری بیسیم اور مؤرخ المجدد بیث مولانا محمد اسحاق بھٹی شامل ہیں۔

مولانا محمد ابراہیم میر کثیر المطالعہ عالم تھے، تفسیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ، تاریخ وسیر، ادب ولغت، فلسفہ اور تقابل ادیان وغیرہ علوم سے متعلق ان کا دائر بہت وسیع تھا۔ برصغیر میں اسلام اور پنیمبر اسلام سالقیا کے خلاف ہر اٹھنے والے فتنے کا تحریر وتقریر سے مقابلہ کیا۔ میر ہے استاد محترم حضرت الشیخ جناب محمد گوندلوی برائشہ نے بتایا کہ مولانا ابراہیم میر صاحب کی تحریر وتقریر کی امتیازیت اس بات سے بھی تھی کہ مولانا کا انداز تحریر اور انداز خطاب انتہائی عمدہ دلنشین اور نہایت ہی مہل تھا۔ مشکل سے مشکل مسللہ کو

لیے مسئلہ کہ سمجھنے بیں کوئی دشواری نہ ہوتی تھی اور فرماتے ہیں کہ بین نے خود اس بات کا تجربہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی صفات اور ان میں جو مباحث ہیں وہ اسنے مشکل مسئلہ کو ہیں کہ ہر آ دمی ان کونبیں سمجھ سکتا مگر مولانا ابراہیم میر سرحوم رہید نے اس مشکل مسئلہ کو بھی نہایت عمدہ وآ سان طریقہ سے سمجھا دیا ہے کہ اس کے بعد اس کے تبحینے میں کوئی وشواری پیش نہیں آتی ، مولانا ابراہیم میر صاحب فرماتے ہیں:

''مسئلہ صفاتِ الہیہ بڑا دقیق اور مشکل ہے جس کی حمقی عقل ووہم کے ناخنوں نے نہیں کھل سکتی ہم کیا اور ہماری بسات کیا؟

اظہارِ عجز کر کے اور حقیقی علم کو اس ذاتِ سر بدی کے میرو کر کے فرماتے ہیں:

لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.

یں اپنی عاجزی کو محوظ رکھتے ہوئے اس وقت ہمارا مقصود مسله صفات کے متعلق اختلاف کی مجمل تشریح یول متعلق اختلاف کی مجمل تشریح یول ہے۔'' ( تاریخ المحدیث، صفحہ: ۵۴)

پھر اس کے بعد مولانا میر مرحوم رہتیا نے یہ مسئلہ بڑے آ سان انداز ہے اس طرح سمجھایا ہے کہ جس کے سمجھنے میں کسی کوکوئی دشواری نہیں ہوتی ، بلاشبہ میہ خوبی مولانا میر مرحوم راتیلیہ میں ہی تھی۔

مولانا کا حافظ بہت توی تھا، قدرت کی طرف ہے بڑا اچھا دل ود ماغ لے کر پیدا ہوئے تھے، آپ نے قرآنِ مجید ایک ہی ماہ''رمضان السارک'' میں زبانی یاد کر لیا تھا، دن کو روزہ کی حالت میں ایک پارہ یاد کر تے تھے اور رات کو با تکلف اسے تراوی میں سنا دیتے تھے، آپ نے اپنی تصنیف'' مجم الہدی'' کے دیباچہ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ فیمتی مطالعہ آپ کا سرمانی علم تھا۔ عربی وفاری کی بلند پایہ کتابیں آپ کے زیر

مطالعہ رہتی تھیں، ان کا کتب خانہ برصغیر کے چوٹی کے کتب خانوں میں شار ہوتا تھا۔

یہ کتب خانہ آج بھی محفوظ ہے۔ مولانا بلند پایہ عالم اور مناظر ہونے کے ساتھ ساتھ ملکی سیاست سے بھی پوری طرح باخبر تھے اور عالمی سیاست پر بھی ان کی معلومات وسیع تھیں، برصغیم (پاک ، بند) کی تمام تو می وہلی اور سیاسی وغیر سیاسی تحریکات سے مکمل واقفیت تھی، اور تحریک کے قیام اور پس منظر سے آگاہ تھے اور برتحریک کے بارے میں اپنی ایک ناقدانہ رائے رکھتے تھے۔

1917. میں مسلم لیگ سے وابستہ ہوئے اور نا دم مرگ اس سے مسلک رہے اور شروع بی سے دو قو می نظریہ کے حامی تھے، دو قو می نظریہ کی حمایت میں مضامین بھی کیھے، اور تقریریں بھی کیس اور واضح الفاظ میں اس کا پرچار بھی کیا کہ مسلمانوں کی بقا اس میں ہے کہ وہ اپنا علیحدہ خطہ برصغیر میں بنائیں۔ آپ نے تحریر وتقریر دونوں طرح مسلم لیگ کی تنظیم اور قیام یا کتان کے لیے جدو جہد کی۔

#### تصانیف:

مولانا محمد ابراہیم برائند سیالکوئی کو القدرب العزت نے مخلف اوصاف وفضائل سے نوازا تھا۔ آپ مفسر قرآن، محدث، فقیہ، مؤرخ ومحقق، معلم ومتکلم، مبلغ ومقرر ہونے کے ساتھ مضف عظم، آپ نے مخلف موضوعات پر کم ومیش ۲۰ کے قریب کتابیں لکھیں، آپ کی مشہور تصانیف یہ ہیں:

- البيان في تفسير ام القرآن
   القرآن
- ﴿ تَفْسِيرِ سُورِهِ كَهِفَ ﴿ ثَارِحُ الْمُحْدِيثِ كَاسِيرَةِ الْمُصْطَفَى سَابَيْنِهِ (ووجلد ) وغيره

#### وفات:

مولانا محد ابراہیم میر بالند سیالکوئی نے ۱۲ جنوری 1901ء کو سیالکوٹ میں وفات



يِالَى، انا لله وانا اليه راجعون.

مرحوم سے زندگی میں تو ان کی ملاقات سے محروم رہا، اس وقت میراتعلیمی دور تھا، جامعہ اسلامیہ گوجرانولہ میں زیرتعلیم تھا کہ وہاں مولانا کی وفات کی خبر پینچی اور جناز بے کا وقت معلوم ہوا تو طلباء میں سے ہم چند دوست مولانا کے جناز بے کے لیے سالکوٹ پہنچ، جمعہ کا دن تھا، مولانا مرحوم کے شاگر و رشید حضرت مولانا محمہ ابراہیم ریاستی صاحب نے جمعہ پڑھایا، بعد ازاں میت مجد کے بڑے حال میں رکھی گئی، لوگوں نے مرحوم کا آخری دیدار کیا جن میں یہ عاجز ناچیز بھی تھا، بعد ازاں مولانا کی میت عیدگاہ لائی گئی، لوگوں کا جموم بہت تھا کیونکہ دوسرے شہروں سے بھی مولانا کے عقیدت مند لوگ کثرت سے وہاں پہنچے ہوئے تھے۔

نمازِ جنازہ حضرت العلام مفتی المجدیث مولانا محمد عبداللد روپڑی رائے ہے۔ بڑے خشوع وضعی میں جہاں کھڑا خشوع وضعی علیہ جہاں کھڑا خشوع وضعی علیہ جہاں کھڑا تھا وہاں دائیں طرف جماعت المجدیث سے چوٹی کے عالم دین حضرت مولانا محمد اساعیل سافی رائید ناظم جمعیت المجدیث سے اور بائیں طرف جماعت کے امیر سید داوو غزنوی رائید سے سے اور بائیں طرف جماعت کے امیر سید داول غزنوی رائید سے سے تو اور بائیں مرح کو مرکزی عیدگاہ کے قبرستان ایک کونے میں سرو خاک کیا گیا۔

العبدا لعاجز

محمد على جانباز

جامعەرھمانىيە ناصر روڈ سيالكوٹ ايرىل 2008ء

جمع وتفاظت قرآن مجید کے بعداحادیث نبویہ اورسنن رسول الله مُلَّيْرًا کے جمع وضاط، تفاظت وصیات پرجن احوال وظروف اورارشادات خاتم الانبیاء نے صحابہ کرام اورتابعین عظام کوآبادہ کیا ہے اُن میں اُن بشارتوں کا بھی ایک خاص مقام ہے جن کی وجہ سے علاء امت کے لیے صحرائے احادیث کے سنگ پاروں اور بحرآ ثار کے قطروں کو محفوظ کرنا ایک اہم علمی وظیفہ اورد بنی خدمت بن گیا۔ مثلًا نصر الله عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها ...الخ. اورنضر الله امراً سمع منا شیئا فبلغه کما سمع...الخ. اورمن حفظ علی امتی اربعین حدیثا من امردینها بعثه الله یوم القبامة فی دمرة الفقهاء والعلماء وغیرها.

نی رحمت مالیّن نے چالیس حدیثوں کے حفظ وَقل پر جوعظیم بیثارت دی ہے اس کے پیش نظر خیرالقرون سے اب بک بہ شارلوگوں نے احادیث کی حفاظت کی اور ڈبانی یا تحریری طریقہ سے دوسروں تک پہنچانے کا اہتمام کیا۔ چانجوفن حدیث کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ کتب احادیث کے اقسام میں محدثین نے ایک خاص قتم ''اد بعینات'' بھی ذکر کی ہے ان اد بعینات کا تعارف پیش کرنے سے قبل مذکورہ بالاحدیث اربعین کے کھے متعلقات ذکر کرنا مناسب اور مفید ہوگا۔

یہ حدیث امام محی الدین ابوزکریا یجی بن شرف النووی عَلَیْلاً کے بقول کی صحابہ کرام، حصرت علی ضائعہ ، عبداللہ بن مسعود ضائعہ ، معاذ بن جبل ضائعہ ، انس بن ما لک ضائعہ ، ابو ہریرہ ضائعہ ، ابوسعید خدری شائعہ ، عبداللہ بن عرض خائعہ ، اورعبداللہ بن عباس ضائعہ وغیرہم سے مختلف الفاظ کے ساتھ کئی طرق سے مروی ہے ۔ حصرت ابوالدرداء ضائعہ کی روایت میں درایت له یوم القیامة شفیعا و شهیدا '' ہے۔ ابن مسعود شائعہ کی روایت میں

"قیلی له ادخل الحنه من أی أبواب الحنه شئت "آیا ہے۔ ابن عمر براتها کی روابید بلی "کتب فی زمرة العلماء وحشر فی زمرة الشهداء" منقول ہے ۔ اورابوسعی خدر کی شخیر کی منقول ہے ۔ نیز لعظ خدر کی شخیر کی روابیت میں "ادخلته یوم القیامة فی شفاعتی" وارد ہے ۔ نیز لعظ روابات میں "داربعین حدیثا من السنة یا من سنتی" کا لفظ ہے۔ اور بعض میں "م حفظ علی أمتی" کے بجائے "من حمل من امتی "کا لفظ پایاجا تا ہے۔ [جامع الصع حفظ علی أمتی" کے بجائے "من حمل من امتی "کا لفظ پایاجا تا ہے۔ [جامع الصع سعوضی الاربعین منووی ا

### حديث اربعين كالحكم

علامه جلال الدین سیوطی رئید نے ''جامع الصغیر'' میں بحوالہ ابن النجار اس حدیث کو نقل کر کے اس پر صحیح کی علامت لگائی ہے ۔گر یہ بات صحیح نہیں ہے کیونکہ تمام محققین کا انفاق ہے کہ بیخبر اپنے جمیع طرق کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ قال اس حجر سسٹم حمعت طرقه فی حزه لیس فیه طریق سلیم من علمه قادحة [فیض القدیر] واتفق الحماظ علی أنه حدیث ضعیف واذ کثرت طرقه [ربعین للنووی]

#### اربعین ابراهیمی 🛪 🕉 🛠 🛠 🛠 🖘

مر چونکه فضائل مین عمل بالضعیف درست بخصوصا جبکه کثرت طرق وغیره بموتو ایس امور سے حدیث میں قوت آجاتی ہے۔ وقد اتفق العنساء علی حواز انعس بالحدیث الصعیف می فصائل الأعمال، اربعی للووی قال ابن عسا کر: الحدیث روی عن علی .... وابی سعید باسانید فیها کلها مقال لیس للتصحیح فیها محال لکن کثرة طرقه تقویه، است انقدیر ۱۹۱۶ یکی وجہ ب که فضیلت وتواب کی محال لکن کثرة طرقه تقویه، است انقدیر ۱۹۱۶ یکی وجہ ب که فضیلت وتواب کی محصل اور سعادت افروک کے حصول کی فاطر علائے امت نے اربعین پر اتن تعنیفات وتالیفات انھی بین کہ لاتعد و لا حصی،

#### عمل بالاربعين كى لطيف صورت:

علامه مناوی رئیسیه فرماتے ہیں کہ جس طرح حدیثِ زکوۃ ربع عشر بقیہ مال کی تطہیر پر ولالت کرتی ہے ای طرح ربع عشر پرعمل بقیہ احادیث کو غیر معمول بہا ہونے سے خارج کر دیتا ہے ۔ چنانچ بشرحانی فرماتے تھے اے اسحاب حدیث! ہر چالیس میں سے ایک حدیث برعمل کرلو۔ است میسید کا منصوبات

### كتب اربعين مطبوعات كي تعداد:

اہام نووی رئے فی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اس سلسلہ میں عبداللہ بن مبارک رہو ہے کہ سب سے پہلے اس سلسلہ میں عبداللہ بن مبارک رہو ہے کہ اور اہام ابو کمر آجری، ابو کمر اصفہانی ، دار قطنی ، حاکم ، ابو نعیم اور ابوعبدالرحمٰن سلمی وغیرہم متقد مین ومتا فرین کی بڑی تعداد نے تصنیف کی ہے۔ نیز ہر ایک کے افراض ومقاصد مختلف اور طرز انتخاب بھی جداگانہ ہے کس نے اصول دین کے مضمون کو بنیاد بنایا، کسی نے فرومی مسائل سے تعرض کیا۔ کسی نے جہاد میں حصہ لیا تو کسی نے زبد اختیار کیا۔ اور کسی نے ذبعہ اختیار کیا۔ اور کسی نے آداب زندگی کو مطمع نظر رکھا تو کسی نے خطبہ کو موضوع بنایا۔ بعض

اربعین ابراهیمی کی ۱۳۵۷ کی ۱۳۸۰ کی از ۱۳۸۰ کی ۱۳۸۰ کی ایران ای

نے انتصار وایجاز کا طریقہ اختیار کیا تو بعض نے جو امع الکلم کو ظاہر وروثن کیا۔ بعض نے صحت احادیث کا التزام کیا تو بعض نے حسن وضعیف روایت کو بھی جگہ دی۔ حق کہ بعض نے صحف احادیث صرف اس کا اہتمام کیا کہ حادیث طعن وقد ج سے سالم ومحفوظ ہو خواہ کی بھی مضمون سے متعلق ہو۔ پھر اس پر بس نہیں بلکہ بعض لوگوں نے جدت طرازی، غرابت پہندی اورتلقن مزاجی کا بھی ثبوت دیا ہے جس سے پڑھنے والول کو علمی بالیدگی، وہنی نشاظ اورقابی انشراح کا ہونا ظاہر ہے تا کہ سنت پر عمل کا داعیہ پیدا ہو فرضیکہ جس نے بھی امت کی نفع رسانی کے لیے جالیس احادیث ان تک پہنچائی اورخود فرضیکہ جس امادیث ان تک پہنچائی اورخود بھی ان پر قائم اورعمل پیرا رہا وہ ان شاء اللہ اس فضیلت کا مستق ہوگا۔

إ فيض الفادير ج1، «ربعين نووي» [

صاحب کشف الظنون علامہ مصطفیٰ بن عبداللہ رقب معروف بکا تب چلی متوفی ا ۱۰۶۰ ہے ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رقب سے اپنے زمانہ تک کے مشاہیر علماء میں سے تقریبا ۵ کے ملاء کی نوے (۹۰) سے زائد اربعینات کا ذکر کیا ہے ان میں سے یہاں چند کا تعارف ان کی مختلف الحجمۃ موضوع کے ساتھ پیش کیاجا تا ہے۔

۔۔ اربعین لابن المبارک التونی ۱۸اھ :امام نووی فرماتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق یہ پہلی اربعین سے جو تصنیف کی گئ ہے۔

اربعین ال بی بکر البیبقی: امام ابو بکر شمس الدین احمد بن حسین الشافعی البیبقی رقابه متونی متونی محمد متونی ۱۳۵۸ هه کی تصنیف ب اس میں سواحادیث اخلاق کو ۱۳۸۰ ابواب بر مرتب فرمایا ہے۔

۔ اربعین الطائیہ: ابوالفتو تے محمد بن محمد بن ملی الطائی البمدانی بقید متوی ۵۵۵ھ کی ہے۔ اس میں مصنف نے اپنی مسموعات میں سے جالیس صدیثیں جالیس شیوخ

### اربعین ابراهیمی کی ۱۹ کی ایم ایز ۱۹ کی ایر ۱۹ کی از ۱۹ کی از ۱۹ کی از ۱۹ کی ۱۹ کی ۱۹ کی ۱۹ کی ۱۹ کی از ۱۹ کی ۱۹ کی ۱۹ کی از ۱۹ کی ۱۹ کی از ۱۹ کی ا

ے اللہ ، رَائی بین اس طرح ہے کہ بر حدیث الگ صحابی بناتین ہے ہے پھر بر صحابی بناتین کے فوائد مشتملہ الفاظ عمل بن بناتین کی سوائح حیات ان کے فضائل اور بر حدیث کے فوائد مشتملہ الفاظ غریبہ کی تشریح اور پھر چند مستحسن جملے ذکر کئے میں اس کتاب کا نام" اربعین فی ارشاد السائرین الی منازل الیقین" رکھا بقول علامہ سمعانی کتاب بہت خوب اور عمل ہے ہے۔

- م۔ اربعینات لابن عسائر ابوالقائم علی حسن الدشتی الشافعی بیٹید المتوفی ا ۵۵ھ نے کئی اربعین لکھی بین: (۱) اربعین طوال (۲) اربعین فی الابدال العوال (۳) اربعین فی الاجتباد فی اقامة الحدود (۴) اربعین بلدانیہ اربعین طوال میں جالیس ایسی فی الاجتباد فی اقامة کی بین جو نبی اگرم مائیڈ کی نبوت پر دلالت کرتی اور صحابہ ایسی طویل حدیثیں جمع کی بین جو نبی اگرم مائیڈ کی نبوت پر دلالت کرتی اور صحابہ کرام جن سے فضائل کو بھی بناتی بین ۔ ساتھ ساتھ ہر حدیث کی صحت وسقم کو بھی ظاہر کیا ہے۔
- ۵۔ اربعین بلدائیہ: ابوطاہر احمد بن محمد التلقی الاصبہانی پیکید متوفی ۲ ۵۵ ہے جالیس خدیثیں جالیس شہروں میں جمع کی ہیں۔ ابن عساکر نے ان کی اتباع میں ایک بی ایک اربعین کھی اور اس پر یہ اضافہ کیا کہ ان حدیثوں کو جالیس حو بہترام سے چالیس بور میں اگر کیا۔ چونکہ ہر حدیث کے مالہ وماعلیہ پر کلام بھی کیا ہے۔ اس سے ہر باب گویا مستقل کتا بچہ بن گیا ہے۔
- ۲۔ اربعین فی اصول الدین: امام فخر الدین محمد بن عمر الرازی الیسید متوفی ۲۰۲ ھے نے اس کو اپنے فرزند محمد کے لیے تصنیف کیا تھا جسے علم کلام کے چالیس مسائل پر مرتب کیا ہے۔
- 2\_ الا ربعین فی اصول الدین: ابوحامد محمد بن مجمد الغزالی بیلید کی ہے، جو تصوف کے

#### اربعین ابراهیمی کی ۱۹۳۳ کی ویکی ویکی کی کی کی ویکی که ویکی کی ویکی کلی کی ویکی کی ویکی کلی که ویکی که ویکن که ویکی که ویکی که ویکن که ویکن که ویکن که ویکن که ویک که ویکن که ویک که ویک که ویکن که ویکن که ویکن که ویکن که ویک

ماکل پرمشمل ہے۔

- ۱۱۱ ربعین موفق الدین عبدالعطیف بن بوسف الحکم الفیلسوف البغدادی رقید متوفی
   ۱۲۹ ہے نے طب نبوی سائیڈ پر جمع کیا ہے۔
- 9۔ الاربعین: محمد بین احمد الیمنی البطال رقبیہ متوفی ۱۳۰ھ نے اس میں صبح وشام کے افکار ذکر کئے ہیں۔
- •ا۔ الاربعین الفقارہ فی فضل الحج والعمرة والزیارة؛ حافظ جمال الدین الانبر کی ربیتایہ متوفی 11۳ ھ کی ہے۔ ۱۲ ھ کی ہے داس نوخ کی ایک اربعین شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی جند کی بھی ہے۔ )
- اا۔ اربعین للنووی: ابوزکریا محی الدین کی بن شرف النووی الثافعی رفتید متوفی اللہ کے مقاصد ۱۲۲ھ نے تالیف کی ہے اس میں امام نووی رفتید نے متقد مین علماء کے مقاصد منفردہ کو کیجا کردیا ہے بعنی الیمی حدیثوں کا انتخاب فرمایا ہے جو دین وشریعت کے اصول اور بنیاد ہیں اورا عمال و اخلاق کی اساس اور تقوی کی ویا کیزگ کے لیے مدار ہیں نیز صحت کا بھی التزام کیا ہے بلکہ اکثر احادیث صحیحین سے ماخوذ ہیں۔ آخر میں اربعین پر دوکا اضافہ کر کے غالبًا ان عدد الاربعین للتکثیر الاللتحدید کی طرف اشارہ کر دیا۔

چونکہ یہ اربعین جامع المقاصد تھی اس لیے بعد کے علا، فحول نے اس کی تشریح وتوضیح کی طرف خصوصی توجہ مبذول کی ہے علامہ چلی نے تقریباً ۲۰ شار حین کا ذکر کیا ہے جن میں ایک علامہ ابن حجر عسقلانی بھی میں جنبول نے احادیث کی تخریک کیا ہے جن میں ایک علامہ ابن حجر عسقلانی بھی میں اس کی ایک عمدہ شرح علامہ ابن دقیق العید کی بھی ہے مگر ''کشف الظنون' میں اس کا ذکر نہیں ہے ۔

- ۱۲ ربعین لابن الجزری: منس الدین محد بن محد الجزری الشافعی ربید متوفی ۸۳۸ هد الجزری الشافعی ربید متوفی ۸۳۸ هد فع اس میں الیمی حالیس حدیثیں ذکر کی میں جواضح، افتح اور اوج میں۔
- ۱/۳ اربعین عدلیہ: شباب الدین احمد بن حجر المکی بیّنیه متوفی ۳ ۹۷ هے نے اپنی سند ہے۔ ایسی جالیس احادیث جمع کی میں جو عدل وعادل سے متعلق میں۔
- ۱۵۔ ۱۱ ربعین عشاریات الاساد، قاضی جمال الدین ابراہیم بن علی قلشقندی الشافعی رئے یہ متوفی ۹۲۰ھ نے تصنیف کی ہے اس میں انہوں نے ایک چالیس روایات املاء کرائی ہیں جو سند کے اعتبار سے عالی ہیں حسن کے درجہ تک نہیں بہنچی ہیں۔
- ا۔ اربعین طاش کبری زادہ: افحد بن مصطفیٰ الرومی ہیں ہتو فی ۹۶۸ھ نے اس میں \* ایس چالیس صدیثیں ذکر کی میں جو رسول اللہ سرتیا سے ابطور مزاح وول استگل کے صادر ہوئی ہیں۔
- ۱۸۔ اربعین بمانیہ: محمد بن عبدالحمید القرشی برتید کی ہے جو یمن کے فضائل پرمشمل ہے۔ ۱۹۔ اربعین لخویشاوند ابوسعید احمد بن الطّوسی بلتید کی ہے اس میں فقراء اور صالحین کے

مناقب میں 🗝 احادیث بیان کی ہیں۔

۱۰۔ اربعین قدسیہ: حسین بن احمد بن محمد التبریزی ربیبیائید نے الی احادیث کا انتخاب کیا ہے۔ جب کا تعلق اسرار عرفانی اور معلوم لدنی ہے ہے پھر ضوفیاء کے مذاج کے مطابق اس کی شرح کی ہے اور ساتھ ساتھ چالیس حدیث قدی مع شرح کے اضافہ کیا ہے۔ اس کی شرح کا نام''مفتاح النوز ومصباح الرموز'' ہے۔

۲۲،۲۱ \_ الاربعين في فضائل عثان خلائد ، الاربعين في فضائل على خلائد: بيه دونول ابوالخير رضى الدين القرز و يني بيتابه كي مبس \_

۲۳۔ الا ربعین فی فضائل العباس بیاسی ابوالقاسم حمزہ بن یوسف اسبمی الجرجانی بیٹید متوفی ۴۲۷ھ کی سے ۔

77۔ اربعین عالیہ: شیخ الاسلام حافظ احمد بن حجر العسقلانی الشافعی رقبیہ متوفی ۸۵۲ھ کی ہے۔ اس میں انہوں نے صحیحین میں سے الیم چالیس حدیثیں ذکر کی میں جن میں مسلم کی سند بخاری کی سند سے عالی ہے اس کے علاوہ اربعین متباینہ اوراربعین نووی کی تخ یج وغیرہ بھی ہے۔

13۔ الاربعین الاللہ یہ: حافظ ابوسعید خلیل بن کیکلدی رہید متوفی الا کھ نے کی اربعین الدیسیات تالیف کی میں ایک یمی جو تین جزؤوں میں ہے، دوسری اربعین فی اعمال المتقین لا ۱۸۲۴ اورالاربعین المعتعنہ ۱۲راجزاء میں ہے۔



# علمائے برصغیر کی اربعینات

ذیل میں ان اربعینات کا ذکر کیا جاتا ہے جن کو علمائے برصغیر نے تالیف کیا ہے۔

اربعین: مند البند شاہ ولی اللہ محدث دبلوی رہتیے متوفی ۲ کا اھ نے ایس چالیس

احادیث کا انتخاب فرمایا ہے جوقلیل البانی وکثیر المعانی لینی جوامع الکلم کے قبیل

ہے میں ۔شاہ صاحب کی اس اربعین کا منظوم ترجمہ مولانا ہادی علی تکھنوی رہتیے نے

کیا ہے جو تسخیر کے تاریخی نام سے موسوم ہے ۔ یہ اربعین رسالہ ''

المسلسلات'' میں شامل ہو کر مطبوع ہے۔

۲۔ اربعین ثنائی: حضرت مولانا ابوالوفاء ثناء الله امرتسری ربیعید متوفی ۱۳۶۹ھ کی جمع کردہ ہے۔

مصنف مرحوم نے جو یہ چالیس احادیث کا مجموعہ مرتب کیا ہے یہ ان کا اپنا ذوق تھا البتہ ہم نے احادیث کا پورامتن ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ احادیث پرعنوان قائم کیے اور ترجمہ وتشریح کرتے ہوئے راوی حدیث (یعنی صحابی رسول سالیمیم) کا مختصر تعارف بھی پیش خدمت کر دیا ہے۔

ه \_ \_ فضائل چبل احادیث. مولانا ابراجیم بوسف بادا ،صدیقی ترسٹ کرا جی -

۵ اربعة و أربعون حديثًا: مترجم مواا نا محمر على ، ثنائى برقى پرايس الا بمور...

اس مجموعے میں جالیس جالیس احادیث جار حصول میں درج کی گئی میں جس

ئے مرتب ابو اسحاق محمد بنبی ہیں، اس میں کل ایک سوساتھ احادیث شریعت وطریقت اور حقیقت ومعرفت کے احکام کے بارے میں بیان کی گئی میں۔

- ۲۔ جہاد اور مجاہدین کے فضائل: مفتی اسرار احمد ،صدیقی ٹرسٹ کراچی۔
- 2- حپالیس احادیث مصطفی تاتیزین مولانا اصغرعلی شاه، مرکزی تنظیم تحفظ مقام مصطفیٰ ماتیزیم، الات
  - ٨ حياليس احاديث نبوي سلقير مولانا بشير احمد ملك، كنز الإيمان سوسائل، لا مورب

اس مجموعے میں مختلف عنوانات کے حوالے سے الی احادیث جمع کی گئیں ہیں جن میں رسول اللہ علی ہیں نے زندگی کا وہ سیدھا، سیجے، آسان اور روشن راستہ بتایا ہے جس پر چل کر جم دنیا میں مسرت، راحت، سکون فلاح، اور خوش حالی کی بلند یول پر پہنچ جس پر چل کر جم دنیا میں جمی خالق کا گنات کے سامنے سرخرو ہو کیتے ہیں۔

- ٩\_ حجل حديث مدنى: محترمه بيكم نسيم مدنى، صدايتى نرست، كراچى (ياكت سائز) -
  - •ا۔ چہل حدیث ونو دنہ نام مبرحم مولانا چراغ دین، اسلامیہ شیم پرلیس، لا ہور۔
- اا۔ چہل حدیث نثر یفہ، محترمہ راشدہ پروین ،صدیقی ٹرسٹ ، کراچی (پاکٹ سائز)۔ اس مجموعے میں نماز کے مسائل خصوصی طور پر بچوں کوسکھانے کے لیے جمع کیے

' ان بھو تھا ہے گئی مار کے مسال معنو کی شور پر بچوں و تھا ہے گئے جن ہے گئے مہن اور آخر میں جالیس مسنون دعا ئیں درج کی گئی ہیں۔

- ۱۲ چېل حدیث محترمه رخسانه عثانی، مکتبه طارق اکیژمی، ژ می گراؤنڈ، سموسه چوک، فیصل آباد \_
- ۱۳ یخنانِ تا بناک: مولانا رضا، اداره امور فربنگی آستان قدس، سازمان چاپ مشهد. ۱۶ رابعین رضوید. مولانا روخ الامین قادری، انجمن جال نثارانِ مصطفیٰ تؤتیم ، شور کوٹ۔

اس مجموعے میں الی احادیث جمع کی گئیں میں جن کے مطالعہ سے نبی مکرم سائیڈ کے فیضان کے حصول کے علاوہ عقائد اور دین کے اہم مسائل کے بارے میں خاطر خواہ معلومات حاصل ہوں گی۔

المسلمين في جمع الاربعين من صلاة خاتم النبيين: مولانا عافظ زير على زئى الله ، مكتب النة الدار النافي لنشر التراث الأسلامي، ١٨ عفيد مسجد، سولج بإزار، تراجي \_

اس مجوعے میں رسول اللہ سی اللہ کی جائیس مستند حدیثیں مع فوائد وتشریحات جی کی گئی ہیں میں رسول اللہ سی اللہ کی گئی ہیں احادیث بعنوان ''اربعین حفیہ' کے جواب میں ہے جس میں نماز کے بارے میں احادیث جمع کی گئی ہیں۔ مولانا زیبر ملی زئی ہیں ہے جس میں نماز کے بیشتہ مسامل کی تو نیسی کی گئی ہوں اور سی احادیث کی اللہ اللہ اللہ کی تو نیسی کی اور سی احادیث کی اللہ ورخاص خیال زکھا گیا ہے۔

چبل حدیث ، صلاة وسلام: مولانا زکریا کاندهلوی ، خانقاه چشتیه صابرید ، میر بور .
 زاد کشمیر .

ا بعین: مولانا ساجد القلم، فیصل آباد (پاکٹ سائز)۔

۱۸ - علاثة اربعین سرفرازی. مولانا سرفراز خان صفدر، کالوال کلال، گجرات -

19۔ علم، تعلیم اور تعلم کے بارے چالیس احادیث: مولانا سعید اللہ قاضی، صدیقی ٹرسٹ، کراچی۔

وج مجموعہ چہل حدیث نبویہ: موادنا سلطان محمود سیفی ، مدرسه مفتاح العلوم ، فیصل آباد۔ اس مجموعے میں ضروری حدیثیں ، عربی عبارت مع اعراب اور آسان اردو ترجمه شامل ہے۔

۱۲ اربعین ولی الله: موا ناشاه ولی الله، مترجم عبدالماجد دریا بادی، صدیقی شرست،
 ۱۲ ترایی -

شاہ ولی اللہ کا مجموعہ اربعین جو ماہنامہ''الرجیم'' (حیدر آباد) کے شارہ منی <u>191</u>4. میں شائع ہوا، اس کا ترجمہ وغیرہ کومتن واضافہ کے ساتھ شائع کیا گیا ہے۔

۲۲ اربعین سیفی: مولانا شنراه مجددی سیفی، سنی لنر رین سوسائٹی، ریلوے روز لا بور، ۱۹۹۲.

اس مجموعے میں عقائد واعمال، حب الله ورسوله ساتیم ، اقامت واحیائے سنت کی اہمیت وفضیلت، فضیلت علم وغیرہ پرمشمثل احادیث کو پہلے فاری میں منظوم کیا گیا پھر اردو زبان میں مختصر تشریح بھی کر دی گئی تا کہ خاص وعام دونوں مستفید ہو سکیں۔

۲۳\_ا ربعین فاتحه مولانا شنراد محد دی سیفی، سی لٹریری سوسائٹی، ریلوے روڑ لاہور،

\_\_\_\_

سورہ فاتحہ جیسی عظیم الشان اور بر کتوں بھری سورہ مبارکہ سے متعلق حالیس احادیث اس میں جمع کی گئی ہیں، ہر حدیث کے ساتھ اردو ترجمہ اور ماخذ کی نشان دہی کر دی گئی ہے۔ ۲۲۔ بستان الا بعین: مولانا محمد صادق سیالکوئی رہتیہ، مکتبہ نعمانیہ، اردو بازار، گوجرانوالہ۔.

اس رسالے میں رسول القد ساتید کی جالیس حدیثوں کے درخشاں ہیرے جگمگ جگمگ کر رہے ہیں، جن کی روشی ہے مسلمانوں کی زندگی کے کئی تاریک پہلونور کے سانچے میں ڈھل رہے ہیں۔

۲۵ یاض الار بعین: مولانا محمد صادق سیالکونی بقاید، مکتبد دار السلام، الریاض، سعودی موسد

اس کتاب میں معاشرے میں روز مرہ زندگی سے تعلق رکھنے والی جالیس احادیث کا مجموعہ " بیاض الا بعین" کے عنوان سے ترتیب دیا گیا سے جسے قبول عام کا درجہ حاصل ہے۔ مجموعہ " بیاض الا بعین" کے عنوان سے ترتیب دیا گیا سے جسے قبول عام کا درجہ حاصل ہے۔ ۲۱۔ طبخ شائرگاں: مولانا ظفر علی خال، (۱) مترجم: صادق حسین، دل محمد روڈ، لا ہور۔ (۲) صدیقی ٹرسٹ، کراچی۔

مولانا جامی نے چالیس احادیث کا منظوم ترجمہ فاری میں کیا تھا، مولانا ظفر علی خاں نے انہی احادیث کا ترجمہ اردونظم میں کیا جو کہ روز نامہ''زمیندار'' میں ۱۰ دمبر اعلاء کو' آئج شائیگاں'' کے عنوان سے شائع ہوا تھا۔

۲۷\_ چبل حدیث متعلقه فضائل جهاد: مولا نامفتی عاشق الهی، صدیقی ٹرسٹ، کراچی۔ ۲۸\_ شرعی بردہ: مولا نامفتی عاشق الهی، مکتبه خلیل، پوسف مارکیٹ، اردو بازار لا ہور۔

اس مجموعہ احادیث میں پردے کے مفصل احکام کے حوالے سے چالیس احادیث شریفہ درج کی گئی میں اور ہر صدیث کا متن بنا کر ترجمہ اور تشریح کرتے ہوئے حالات

حاضرہ پر تبھرہ کیا ہے اور مسلمانوں کے موجودہ رویداور روش کو سامنے رکھ کر بار بارتعلیم نبوی سائیم کی طرف واپس آنے کی دعوت دی ہے، تقلید یورپ کے جو اثرات وثمرات

مسلمانوں کی معاشرت میں پھیل چکے ہیں،ان کی خرابی پر بار بار متنبہ کیا گیا ہے۔

79\_ چبل حدیث حقوق الوالدین: مولانا مفتی عاشق البی ، مکتبه خلبل ، یوسف مارکیث ، اردو مازار لا بور۔

٠٠٠ آسان نماز اور چاليس مسنون دعائين: مولانا مفتى عاشق البى، صديقى ٹرسك، كراحى ـ

اس مجموعے میں نماز کے مسائل خصوصی طور پر بچوں کو سمجھانے کی طرز پر جمع کیے شخط میں اور آخر میں حیالیس مسنون دعالیں درخ کی گئی میں۔

اس. آسان نماز اور چالیس مسنون دعائیں: مولانا مفتی عاشق البی، مکتبه خلیل، ارد بازار لا ہور ۲۰۰۵ء۔

اس مجموعے کے آخر میں جالیس احادیث درئ کی گئی ہیں جن میں والدین اوا دیگر رشتہ داروں کے حقوق اور ان کے اگرام واحتر ام اور خدمت وفرمانبرداری کے فضائل اور نافرمانی وایذا رسانی کی وعیدیں ندور ہیں، پورا رسالہ پانچ فضلوں پر مشتمل ہے۔

197 حالیس حدیثیں، فضائل رمضان وصیام مولانا مفتی عاشق البی، صدیقی ٹرسٹ کرا تی۔

کرا تی۔

۳۳ - گلدسته چهل حدیث: مولا نامفتی عاصم عبدالله، جامعه حمادیه، کراچی ـ ا

١٣٧٧ جوامع الككم كي چهل حديث: مولانا مفتى عبدائكيم، صديقي ٹرسٹ، كراچي \_

٣٥ - اربعين اشرف: حكيم عبدالرحيم اشرف، طارق اكيدى ، سموسه چوك، فيمل آباد ـ

اس کتاب میں مصنف نے مختف عنوانت قائم کر کے اسلامی زندگی کے چند نمون کی سائل، اسلامی تدن، اسلامی معیشت نمونے پیش کیے، ہیں، مثلا اصولِ اسلام، ملی مسائل، اسلامی تدن، اسلامی معیشت وغیرہ - یہ کتاب جم کے اعتبار سے گو مختصر ہے مگر اس میں جو بیان کردہ معلومات بڑی بی اہم اور ضروری ہیں اور وقت کا تقاضا ہے کہ اس نوع کی چیزیں، آسان پیرایہ میں اوگوں کو بتائی جا کمیں۔

٣٦- اربعين نبوي من تيزر عبدالله شابين بشيخ جميل ايندُ سنز ، حافظ آباد ..

اس مجموعہ احادیث میں الیی احادیث جمع کی گئی ہیں جن کا متن مختصر ہے، کیکن وہ زبر دست معاشرتی افادیت کی حامل ہیں تا کہ مسلمان انھیں از ہر کر کے زمرہُ علماء میں شامل ہوں۔

٣٧ \_ اربعين نبوي: عبدالله شامين ، صديقي ٹرسٹ ، کرا چي \_

۳۰ چبل حدیث رسولِ انام سیمی<sup>ه در</sup> (۱) ملک دین محمد ایندٔ سنز، لا هور، <u>۱۹۵۹</u>ء۔ (۲) سنی لنزری سوسائٹی، لا ہور، ۲<u>۰۰۳</u>ء۔

سم۔ توضیح اربعین: فاروق بی اے، چشتی کتب خانہ جھنگ بازار، فیصل آباد۔

ام ۔ چبل حدیث برائے خواتین اسلام: فیض احمد او لیک ، مکتبہ اویسیہ رضوبیہ، بہاولپور۔

٣٢ \_ تعليم الاسلام: مفتى كفايت الله، مكتبه رصانيه، اردو بإزار ، لا بهور، ١٣٢٣ هـ -

الی احادیث جواعلی اخلاق اور تبذیب و تدن کے زریں اصول بیان کرتی ہیں۔ ۸۲ چہل حدیث در فضائل قران مجید: مولا نامجمہ احمد، صدیقی ٹرسٹ، کرا جی۔

المه منظم خدیت در فضا ک فران جید منطولا نا حمد الحمد، صند ی فرست، فرایی به

، الله المجبل حدیث در سورتوں کے فضائل: مولانا محمد احمد ، صدیقی ٹرسٹ ، کراچی ب

٣- صلوة وسلام: مولانا محمد أقبال، ناشر أمان الله خان، أيب آباد، أسلام آباد

(پاکٹ سائز )۔

یه \_ اربعین: مولا نا محمه انوری ، مکتبه رشیدیه ، کراچی \_

اس مجموعے میں ختم نبوت ، نزولِ عیسیٰ عالیٰ ، مرتد کا تھم نبی مکرم سالیّا ہے کو گالی دینے لے کا تھم اور مسلک حنی کی مؤید حدیثیں درج کی گئی ہیں۔

سم اربعین سلیمانی: تحکیم محد سلیمان (رومزی والے )، پسرور، سیالکوث۔

سم اربعین نبویه ماییم محمد شریف، کونی لو باران ، ضلع سیالکوٹ \_

۵ ـ اربعین حنفیه: ابو پوسف ،محمه شریف ، (۱ ) سنی لٹریری سوسائٹی ، لا ہور ، ۲۰۰۰ ء ـ (۲ ) رضا اکیڈمی ، لا ہور \_ (۳ ) کتب خانه ماہ طبیبہ، کوٹلی لو باران ، سیالکوٹ \_

# اربعین ابراهیمی کی ۱۹۳۸ کی ویکی ابراهیمی

اس مجموعے میں چالیس حدیثیں دربارہ نماز با حوالہ لکھی گئی ہیں اور نماز کے اختلافی مسائل پر بحث کی گئی ہے۔

اه\_ جوامع الكلم يعنى جبل حديث: مفتى محمد شفيع، مرتب: راحت على باشى، ادارة

المعارف، كراچي، ممنح ،-

اس مجموعے میں تعلیم اخلاق کے بارے میں احادیث کا انتخاب کیا گیا ہے۔

۵۲ جوامع الكلم: مفتی محمد شفیع، (۱) دار الحدیث بیرون بو ہر گیٹ ، ملتان - (۲) مكتبه مید احمد شهید، اردو بازار لا بور ، ۱۳۲۵ه (۳) مكتبه الحنن اردو بازار، لا بور،

20 1m rm

۵۳ رابعین تجوید وقراء ت: قاری محمد طاہر، مکتبہ التجوید، مدینه ٹاؤن، فیصل آباد۔

60 \_ الا ربعين صلوة وسلام: مولانا سيدنفيس الحسيني ، دارالنفائس ، كريم بإرك ، لا جور -

۵۵\_ اربعین (دعائیں): مولانا سید نور حسین گرجا کھی، ناشر محمد الیاس، فیصل آباد،

(پاکٹ سائز )۔

a - تعليمي چيل حديث: مولانا سيد وحيد الدين قائمي، (1) فضلي سنز، اردو بازار،

کراچی، ۱۹۸۶ء۔ (۲) صدیقی ٹرست، کراچی۔ (۳) مکتبہ ادب اسلامی، اردو

بازار، لا ہور، کے 19۸ء۔

اس مخضر مجموعہ احادیث میں تعلیم کے حصول اور فضائل کے حوالے سے حتی الامکان چھوٹی ترسان احادیث جمع کی گئی تیں۔

۵۷\_ اربعین، حصه اول: بارون احمد چشتی، چشتیه اکیڈمی، فیصل آباد، <mark>۱۹۹</mark>۶ و -

اس مجموعے میں جو جالیس احادیث شامل کی گئی ہیں، وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں شامل ہونے کے ساتھ ساتھ، متفق علیہ، کے زمرہ میں آتی ہیں اور بلا مبالغہ تقدرین ہیں۔

۵۸ اربعین، حصد دوم: بارون احمد پشتی، چشید اکیدی، فیصل آباد، ۱۹۹۸ء - ۵۸ اربعین نووی امام یجی بن شرف الدین النووی، (۱) مترجم محمه صدیق بزاردی، مکتب اسلامیه سعیدی، باشبرد، ۱۹۸۹ء - (۲) مکتبه رحمانیه، اردو بازار، لا بور (۳) مترجم سعید عید معتبی سعیدی، دار السلام - (۳) مترجم مفتی عاشق البی، صدیقیه دار الکتب، ملتان و افتاء - (۵) مترجم: چودهری عبدالحفظ و پروفیسر ظفر اقبال، نعمانی کتب خانه، اردو بازار، لا بور - (۱) (انگریزی ترجمه)، مکتبه دار السلام، الریاض، سعودی عرب، (پاکث سائز) - (۷) مترجم: ظفر اقبال، دار الاندلس، لا بور، (پاکث سائز) - (۸) مترجم: مفتی عاشق البی، دار الاشاعت، اردو بازار، کراچی - (۹) مترجم: طارق اکیدی، فیصل آباد، ۲۰۰۳ء -

"علا، اساتذه، طلبا کے ساتھ ساتھ عام قاری بھی اس شرق سے مستفید ہو الحکمد"
علت بیں، أرمفصل شرق تعضے كا اراده بوتا تو "جامع العلوم و الحكمد"
جیسی شرح كا صرف اردوتر جمه كردينا بى كافی تھا اور اگر مختصر پراكتفا ہوتا تو جو كچھ ماركيت میں دستیاب ہے، وہى كافی تھا۔"

٠٦٠ اربعين حديثًا، چبل حديث الوعلى: مولانا الوسف والوى، صد لقى شرست، كراچى، (باكث سائز).

۲۱ چبل صدیث مبارکه: مولانا بوسف د بلوی ،صدیقی ٹرسٹ، کراچی۔

۷۲ ـ ارشاداتِ رسولِ مقبول ترقیق مولانا بوسف د بلوی، حضرو پرنفنگ پرلیس، کو بائی بازار، راولینڈی ـ

امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت عبدالله بن مبارک رفید کی اربعین سے لے کر



اب تک ذخیرہ اربعینات میں سے مشت نمونہ از خروارے صرف چند ایک کا تعارف پیش کیا ہے استیعاب مقصود نہیں۔





#### 到 2 1

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ.

## خلوصِ نبيت

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((إِنَمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِيْ مَّا نَواى فَمَنْ كَانَتْ هِجُرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجُرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجُرَتُهُ إِلَى اللهُ يَم اللهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجُرَتُهُ إِلَى اللهُ عَم اللهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجُرَتُهُ إِلَى اللهُ نَيا يُصِيِّبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَرَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ اللهِ مَا هَاجَرَ اللهِ»).

[بخارى: كتاب بده الوحى، باب كيف كان بده الوحى، رقم: ١ ومسلم: كتاب الإمارة، باب و الرائيم "سها لأعمال بالسف" فم: ٣٥٣٠]



#### راوي الرزي:

آپ کی کنیت ابوحفص، لقب فاردق اور نام عمر بن خطاب تھا، قریش کے مشہور فیلہ بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے، رسول الله طالقیام کے وزیر با تدبیر تھے، آپ کے زریعے الله تعالیٰ نے اسلام کو قوت بخش اور آپ کے عبد حکومت میں بہت سے علاقے فتح ہوئے، آپ راست گفتار اور المہم من الله تھے، الله تعالیٰ کی طرف سے حق بات آپ کے ول میں القاکی جاتی تھی، رسول الله طالقیام نے فرمایا:

''اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔''

حضرت ابو ہریرہ بڑھنے فرماتے ہیں کہ رسول الله طالقا نے ارشاد فرمایا:

رے بہبری امتوں میں محدث یعنی ایسے لوگ ہوتے تھے جو اللہ کی طرف ے البہام کی نعمت سے خاص طور پر نوازے جاتے تھے، تو اگر میری امت میں ہے کسی کو اس نعمت سے خاص طور پر نوازا گیا تو وہ عمر زائند ہیں۔''

''محدَ ش'' الله تعالیٰ کے اس خوش نصیب بندے کو کہا جاتا ہے جس کو الله تعالیٰ کی طرف سے بکثرت الہامات ہوتے ہوں اور اس بارے میں اس کے ساتھ الله تعالیٰ کا خصوصی معاملہ ہواور وہ نبی نہ ہوئسی نبی کا امتی ہو۔

حضرت عبدالله بن عمر مِنْ فَيْهَا فرمات مِين كه رسول الله طَالِيَّةِ في ارشاد فرمايا: "الله نَاكَى فَ عَمر مِنْ لِيَّةِ كَى زبان اور اس كے قلب مِين حق ركھ ديا ہے۔" (تر مذى ) حضرت عمر فاروق مِنْ لِيَّةِ فرماتے ہيں:

وافقت ربى فى ثلاث: فى مقام ابراهيم وفى الحجاب وفى اسارى بدر. (متفق عليه)

میں نے تین باتوں میں اپنے رب ہے موافقت کی ( یعنی میری رائے وہ ہوئی جو اللہ تعالیٰ کا تھم آنے والا تھا ) (۱) مقام ابراہیم کے بارے میں میں نے بیخواش ظاہر کی کہ کاش ایسا ہوتا کہ مقام ابراہیم کوخصوصیت سے نماز کی جگہ قرار وے دیا جائے تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر: ۱۲۵ نازل ہوئی اور اس میں تھم آگیا ﴿ وَاتَّخِدُوا مِنْ مَقَامِ اِبْرَاهِیْمَ مُصَلِّی ﴿ وَاتَّخِدُوا مِنْ مَقَامِ اِبْرَاهِیْمَ مُطلب بیہ ہے کہ طواف کے بعد جو دو رکعتیں بڑھی جاتی ہیں وہ مقام ابراہیم کے پاس بڑھی جائیں۔

(۲) جب تک مستورات کے لیے تجاب یعنی پردے کا کوئی تھم نازل نہیں ہوا تھا،
عام مسلمانوں کی طرح رسول الله طائبیّ کے گروں میں بھی بفتر ورت صحابہ کرام بنگائیتہ
کی آ مد ورفت ہوتی تھی، حضرت عمر بنائیّ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں الله تعالیٰ نے
داعیہ پیدا فرمایا کہ خاص کر ازواج مظہرات کے لیے تجاب کا خصوصی تھم آ جائے،
چنانچہ اس بارے میں آیت نازل ہوگئ: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُو هُنَّ مَتَاعًا فَاسْتَلُو هُنَّ مِنُ

(۳) غروہ بدر میں مسلمانوں کی فتح اور مشرکین کی شکست کے بعد ان کے جو آدی گرفتار کر کے قیدی بنائے گئے ان کے متعلق حضرت عمر بنائے گئے ان کے متعلق حضرت عمر بنائے کی رائے بیتھی کہ بیہ سب اسلام، رسول اللہ منائی اور مسلمانوں کے جانی دشمن اور اکابر مجرمین بیں، ان سب کو قتل کر دیا جائے، ان کو زندہ چھوڑ دینا ایسا ہی ہے جیسے زہر ملے سانپول کو زندہ چھوڑ دینا ایسا ہی ہے جیسے زہر ملے سانپول کو زندہ چھوڑ نا، اس بارے میں بھی سورہ انفال کی آیات نازل ہوئیں۔

حضرت فاروقِ اعظم بنائیّن کے دورِ خلافت میں ہی ایران فتح ہوا، ایران کے جو مجوی جنگی قیدیوں کی حیثیت ہے گرفتار کر کے لائے گئے وہ شرعی قانون کے مطابق مسلمانوں میں تقسیم کر دیے گئے تا کہ وہ ان سے غلام اور خادم کی حیثیت سے کام لیں

اور ان کے کھانے پینے وغیرہ ضروریات زندگی کی کفالت کریں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ایران سے آئے ہوئے ان اسران جنگ میں ایک بد بخت ابولؤلؤ فیروز نامی بحوی بھی تھا جومشہور صحابی مغیرہ بن شعبہ زائٹی کے حوالے کیا گیا، اس نے فاروقِ اعظم زائٹی کوشہید کرنے کا منصوبہ بنایا ایک خبخر تیار کیا اور اس کے بعد رات میں مجد نبوی کے محراب میں حجیب کر بیٹے گیا، فاروقِ اعظم زائٹی فجر کی نماز بہت سویرے اندھیرے میں شروع کرتے ذی الحجہ کی ۲۲ تاریخ تھی وہ حسب معمول فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے اور محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھانی شروع کر دی ابھی تجبیر تحریب کی تھی کہی تھی کہ اس خبیث ایرانی مجوی نے اپنے دو دھاری خبر سے تین کاری زخم آپ کے شکم مبارک پر لگائے، آپ بہوش ہوکر گر گئے تو حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ذائیۃ نے نماز پڑھائی، آپ برحملہ کے بعد اس مجوی نے اپنے آپ کوبھی قبل کرلیا۔

تین دن بعد امیر المؤمنین عمر فاروق بڑائیز کیم محرم بروز ہفتہ شہید ہو گئے، آپ کا جنازہ حضرت صہیب بڑائیز نے پڑھایا اور روضہ اقدس میں حضرت ابو بکر صدیق بڑائیز کے پہلو میں آپ کو دفن کیا گیا۔

#### تَشِريح

حدیث کا جو ترجمہ او پر کیا گیا ہے وہ خود مطلب خیز ہے اور نفس مفہوم کے بیان کے لیے اس کے بعد مزید کسی تشریح کی حاجت نہیں، لیکن اس کی خصوصی اہمیت کا تقاضہ ہے کہ اس کے مطالب وفوائد پر کچھ لکھا جائے۔

حدیث کا اصل منشاء امت پر اس حقیقت کو واضح کرنا ہے کہ تمام اعمال کی اصلاح وفساد اور مقبولیت ومردودیت کا مدار نیت پر ہے، یعنی عمل صالح وہی ہوگا اور اس کی اللہ کے ہاں قدر وقیمت ہوگی جو صالح نیت سے کیا گیا ہو اور جو' دعمل صالح'' کسی بری

غرض اور فاسد نیت ہے کیا گیا ہو وہ صالح اور مقبول نہ ہوگا، بلکہ نیت کے مطابق فاسد اور مردود ہوگا۔ اگر چہ ظاہری نظر میں'' صالح'' ہی معلوم ہو۔

طاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کے ساتھ نیت کو اور ظاہر کے ساتھ باطن کو بھی دیکھنے والا ہے۔ اس کے ہاں ہرعمل کی قدر وقیت عمل کرنے والے کی نیت کے حساب ہے لگائی جائے گی۔

### ایک غلط قنبی:

سکسی کواس سے بیہ غلط نبی نہ ہو کہ جب دار ومدار نیت پر ہی ہوتو اگر برے کام بھی اللہ میں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں گے۔ ادر ان پر بھی تواب ملے گا۔ مثلُ اگر کوئی شخص اس نیت سے چوری اور ڈیمنی کرے کہ جو مال اس سے حاصل ہوگا اس سے وہ غریبوں اور مسکنوں کی مدد کرے گا تو وہ بھی ثواب کا مستحق ہوگا۔

اصل بات یہ ہے کہ جو کام بذاتِ خود برے ہیں اور جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے ان میں حسن نیت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ تو بہر حال فتیج اور موجب غضب الہی ہیں، بلکہ ان کے ساتھ اچھی نیت رکھنا اور ان پر تواب کی نیت رکھنا شاید ان کی مزید قباحت کا اور سزا میں زیادتی کا باعث ہو، کیونکہ یہ اللہ کے دین کے ساتھ ایک قتم کا تلاعب (کھیل) ہوگا، بلکہ حدیث کا منشاء ''انمال صالح'' کے ساتھ ایک قتم کا تلاعب (کھیل) ہوگا، بلکہ حدیث کا منشاء ''انمال صالح'' کے صالحہ نہیں رہیں گے۔ بلکہ بری نیت کی وجہ سے ان کا انجام بھی برا ہوگا۔ مثلاً جو صالح'' نہیں رہیں گے۔ بلکہ بری نیت کی وجہ سے ان کا انجام بھی برا ہوگا۔ مثلاً جو شخص نماز نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتا ہو جس کو ہم اعلیٰ در ہے کا عمل سائح سمجھتے ہیں وہ اگر یہ خشوع وخضوع اس لیے کرتا ہے کہ لوگ اس کی دینداری کے متعلق اچھی رائے قائم کریں اور اس کا اعزاز و اگرام کیا جائے، تو اس حدیث

کی رو ہے اس کی بیہ خشوع وخضوع والی نماز اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتی، یا مثل ایک شخص دارالکفر ہے دار الایمان کی طرف ججرت کرتا ہے، اور اس کے لیے ہجرت کی ساری مشقتیں اور مصیبتیں برداشت کرتا ہے لیکن اس کی غرض اس ہجرت سے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی نہیں بلکہ کوئی اور دنیاوی غرض ہے، مثلاً دار البجرت میں رہنے والی کسی عورت سے نکاح کی خواہش اس کی ہجرت کے لیے محرک ہوئی ہے تو یہ ہجرت ہجرت اسلام نہ ہوگی۔ اور اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر نہ ہوگا، بلکہ الٹا گناہ ہوگا، بس یہی ہے اس حدیث کا اصل منشاء۔

بڑے سے بڑاعمل بھی اگر اخلاص اور للہیت سے خالی ہو گا تو وہ جہنم

#### ہی میں لے جائے گا:

ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ ''قیامت کے دن سب سے پہلے تین شخصوں کے متعتق عدالت المہیہ سے جہنم کا فیصلہ سایا جائے گا۔ سب سے پہلے ایسے شخص کی چیشی ہو گی جو جہاد میں شہید ہوا ہوگا۔ وہ جب حاضر عدالت ہوگا تو اللہ تعالیٰ پہلے اس کو اپنی نعمیں جتا کیں گے ، وہ اس کو یاد آ جا کیں گی ، پھر اس سے فرمایا فعمیں جتا کیں گے ، وہ اس کو یاد آ جا کیں گی ، پھر اس سے فرمایا جائے گا بتلا! تو نے ان نعمیوں کا کیا حق ادا کیا؟ اور کیا عمل کے؟ وہ عرض کرے گا اے اللہ! میں نے تیری راہ میں جباد کیا اور تیری رضا طبی میں جان عزیز تک قربان کر دی۔ حق تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے تو ضرف اس لیے جہاد کیا تھا کہ تو بہادر مشہور ہو، تو دنیا میں تیری بہادری کا چرچا ہو چکا ، پھر اللہ کے جہاد کیا تھا کہ تو بہادر مشہور ہو، تو دنیا میں تیری بہادری کا چرچا ہو چکا ، پھر اللہ کے حکم سے اس کو اوند ھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس طرح ایک ''عالم دین' اور ''قاری قرآن' حاضر عدالت کیا جائے گا اور اس سے بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تو نے کیا اعمال کے؟ وہ کے عدالت کیا جائے گا اور اس سے بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تو نے کیا اعمال کے؟ وہ کے گا میں نے تیرے دین اور تیری کتاب کے علم کو پڑھا اور پڑھایا، اور یہ سب تیری رضا

کے لیے کیا، حق تعالی فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تم نے تو ہالم، قاری، اور مولانا کہلانے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا۔ پھر بحکم البی اس کو بھی دوذخ میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ایک شخص پیش ہوگا جس کو اللہ تعالی نے بہت مال و دولت دیا ہوگا، اس سے بھی سوال کیا جائے گا کہ تو نے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا کہ اے اللہ! میں نے فیر کا کوئی شعبہ اییا نہیں چھوڑا جس میں تیری رضا جوئی کے لیے اپنا مال نہ خرج کیا ہو، حق تعالی فرما نہیں گے تو جھوٹا ہے تو نے تو صرف اس لیے مال خرج کیا تھا کہ دنیا بچھ کو تی تعالی فرما نہیں تیری حفاوت کا خوب چرچا ہوگیا۔ پھر اس کو بھی اوند سے منہ جہنم میں دال دیا جائے گا۔'' (مسلم) (اللہ بناہ میں رکھے نیتوں کے فساد بالخصوص ریا و نفاق ہے۔ آمین)

الغرض الله کے بال وہی عمل کام آئے گا جو صالح نیت سے بعن محض رضا الہی کے لیے کیا گیا ہو، دین کی خاص اصطلاح میں اس کا نام اخلاص ہے۔ قرآن مجید میں مخلصول اور غیر مخلصول کی مثال:

قرآن پاک کی درج ذیل دو آینوں میں صدقات و خیرات کرنے والے دوستم کے آدمیوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک وہ لوگ جودنیا کے دکھاوے کے لیے اپنا مال مصارف خیر میں صرف کرتے ہیں۔ اور دوسرے وہ جومحض اللہ کی رضا جوئی کی نیت سے غریبوں، مکینوں اور حاجت مندوں کی مدد کرتے ہیں، ان دونوں گروہوں کے ظاہری عمل میں قطعی کی رگی ہے، اور ظاہر ہے کہ آگھ ان کے درمیان کسی فتم کا فرق نہیں کر کتی، لیکن قرآن پاک بتلاتا ہے کہ چونکہ ان کی نیتیں مختلف ہیں اس لیے ان دونوں کے دومرے کا دونوں کے ایکل اکارت (فنول)۔

#### اربعین ابراهیمی ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ 40 ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ 40 ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ 40 ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ 40 ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ 40 ﴾ ﴾

﴿ كَالَّذِى يُنْفِقُ مَالَهُ رِنَاءَ النَّاسِ وَ لَا يُوْمِنْ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِوِط فَمَظُهُ كَمَ مَنْ اللّهِ وَالْمَوْمِ الْلَّخِوِط فَمَظُهُ كَمَ مَنْ اللّهِ وَاللّهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الْكُفُولِيْنَ ﴿ الْبَقْرَهُ الْمَاكُولُونَ عَلَى شَيءٍ مِمَّا كَسَبُوا لا وَاللّهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الْكُفُولِيْنَ ﴿ الْبَقْرَهُ الْمَالُولُول عَلَى شَيءٍ مِمَّا كَسَبُوا لا وَاللّهُ لا يَهُدِى الْقَوْمَ الْكُفُولِيْنَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ لا يَهُول عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

اللبقرة: ٢٦٥ إ

'' اور ان لوگوں کی مثال جو محض اللہ کی رضا مندی کے لیے اور اپنے نفوں کو ایثار و انفاق اور اللہ کی راہ میں قربانی کا خوگر بنانے کے لیے اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس پھولنے پھلنے والے باغ کی می ہے جو ٹیکری پر واقع ہو اس پر جب زوروں کی بارش ہوتو وہ دو گنا چھل دے۔''

تو اگر چہ ان دونوں نے بظاہر کیساں طور پر اپنا مال غریوں، مسکینوں اور حاجت مندوں پر خرج کیا، مگر ایک کی نیت چونکہ محض دکھاوے کی تھی اس لیے لوگوں کے دکھ لینے یا زیادہ سے زیادہ ان کو وقتی داد تحسین کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا، کیونکہ اس کی غرض اس انفاق سے اس کے سوا کچھ اور تھی ہی نہیں۔۔لیکن دوسرے نے چونکہ اس ایٹار و

انفاق ہے صرف اللہ کی رضا مندی اور اس کافضل و کرم چاہا تھا اس لیے اللہ نے اس کو اس کی نیت کے مطابق کھل دیا۔

بس یمی وہ سنت اللہ اور قانون اللی ہے جس کا اعلان رسول اللہ سکالیام نے اس حدیث میں فرمایا ہے۔

اس دنیا میں صرف ظاہر پر تمام فیصلے کیے جاتے ہیں اور آخرت میں نیتوں پر کیے جائیں گے:

یہ عالم جس میں ہم میں اور ہم کو جس میں کام کرنے کا موقع دیا گیا ہے ''عالم ظاہر'' اور'' عالم شہادت' ہے، اور بہرے حواس و ادراکات کا دائرہ بھی یہاں صرف ظاہر اور مظاہر بی تک محدود میں، لینی یہاں ہم ہر شخص کا صرف ظاہری چال چائی دکھے کر بی اس کے متعلق اچھی یا ہری رائے قائم کر سکتے میں۔ اور اس کی بنیاد پر اس کے ساتھ معاملہ کر سکتے ہیں، ظاہری اعمال کے علاوہ ان کی نیتوں، دل کے جیدوں اور سینوں کے رازوں کے دریافت کرنے ہے ہم قاصر ہیں، اس لیے حضرت فاروق سینوں کے رازوں کے دریافت کرنے ہے ہم قاصر ہیں، اس لیے حضرت فاروق اعظم میں ہیں گانا ہے، اور مخفی راز اللہ کے سپرد ہیں) لیکن عالم آخرت میں فیصلہ کرنے طاہر پر جھم لگانا ہے، اور مخفی راز اللہ کے سپرد ہیں) لیکن عالم آخرت میں فیصلہ کرنے والا اللہ تعالیٰ علق م الغیوب ہے اور وہاں اس کا فیصلہ نیتوں اور دل کے ارادوں کے لحاظ ہے ہوگا، گویا احکام کے بارے میں جس طرح بہاں ظاہری اعمال اصل میں اور کسی کی نیت پر یہاں کوئی فیصلہ نیتوں پر ہوگا اور ظاہری اعمال کو ان معاملہ اس کے برعکس ہوگا اور جن تعالیٰ کا فیصلہ نیتوں پر ہوگا اور ظاہری اعمال کو ان کے تابع رکھا جائے گا۔

# حدیث کی خصوصی اہمیت:

یہ حدیث ان'' جوامع الکلم'' (لیعنی رسول الله سرتیام کے ان مختصر، مگر جامع اور وسیع

المعنی ارشادات) میں سے ہے جو مختصر ہونے کے باوجود دین کے کسی بڑے اہم حصد کو اسٹی ارشادات) میں سے ہے جو مختصر ہونے کے مصداق ہیں، یہاں تک کہ بعض ائمہ نے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ اور''دریا بکوزہ' کے مصداق ہیں، یہاں تک کہ بعض ائمہ نے کہا ہے کہ''اسلام'' کا ایک تبائی حصداس حدیث میں آگیا ہے، اور واقعہ سے کہ جو بچھان ائمہ نے فرمایا مبالغہ نہیں ہے، بلکہ مین حقیقت ہے، کیونکہ اصولی طور پر اسلام کے تین ہی شعبے ہیں۔

🛈 ایمان (لیمنی اعتقادیات ) 💿 اعمال 🔞 اضلاص

چونکہ یہ حدیث اخلاص کے پورے شعبے پر حاوی ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام کا ایک تبائی حصہ اس میں آئیا ہے۔ اور پھر اخلاص وہ چیز ہے جس کی ضرورت بر کام میں اور ہر قدم پر ہے، خاص کر جب بندہ کوئی اچھا سلسلہ شروع کرے خواہ وہ علمی ہو یاعملی تو وہ اس کا حاجت مند ہوتا ہے کہ رسول القد سائیڈا کا یہ ارشاد اس کے سامنے ہو، اس لیے بعض اکابر نے اپنی مولفات کو اس حدیث سے شروع کرنا بہتر سمجھا ہے۔ چنانچہ امام بخاری رہتید نے اپنی ''جامع صحیح'' کو اور ان کے بعد امام بغوی نے سے دینانچہ امام بغوی نے سے دینانچہ امام بخاری رہتید نے اپنی ''جامع صحیح'' کو اور ان کے بعد امام بغوی نے مصابح'' کو اس حدیث سے شروع کیا ہے، گویا اس کو '' فاتحۃ الکتاب'' بنایا ہے اور حافظ الحدیث ابن مہدی سے منتول ہے کہ جو شخص کوئی دین کتاب تصنیف کرے اچھا ہو کہ وہ اس حدیث سے اپنی کتاب کا آغاز کرے۔ (آگے فرمایا) اور آگر میں کوئی کتاب کہ وہ اس حدیث سے اپنی کتاب کا آغاز کرے۔ (آگے فرمایا) اور آگر میں کوئی کتاب کہ کھوں تو اس کے ہر باب کو اسی حدیث سے شروع کروں گا۔ (فتح الباری)

حدیث کا شانِ ورود:

اس آخری جملے سے "او امواق ینکحها" سے بعض ملاء کو بیر شبہ ہوا ہے کہ نبی کرم طاقید کے بید شبہ ہوا ہے کہ نبی کرم طاقید کے بید سے بیان کی ہے، وہ واقعہ کچھ یول ہے کہ ایک آدمی نے ام قیس نامی عورت سے شادی کرنے کے لیے مدینہ کی طرف جمرت کی جو

# اربعین ابراهیمی کی ۱۹۳۸ کی وی (43 کی ایس ابراهیمی

کہ بعد میں مہاجر ام قیس کے نام سے مشہور ہو گیا تھا تو نبی منافیا ہے یہ حدیث ارشاد فرمائی۔ المفہم للفرطبی: ۷٤٥/۳

لیکن حافظ ابن رجب نے اس سب کوضعیف قرار دیا ہے کیونکہ یہ واقعہ نبی کرم مظیمین کے دور میں رونما ہوا تھا۔ احامیہ العلوم والحکہ: ۲۱۔ ۱۷۳۔ ۱۸

حافظ ابن حجر ملیملیه فرماتے میں کہ اس حدیث میں عورت کا ذکر دنیا کے بعد آنا ''هن باب المحاص بعد العام'' ہے کیونکہ عورت کا فتنہ تخت ہوتا ہے اس لیے اس سے ڈرانا مقصود ہے۔

# فضيلت علم

٢ - عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((مَنْ يُودِ اللهُ به حَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الذِيْن).

إلحاري. كتاب العدم باب من يرد الله به خير بفقهه في الدين، وفم: ٦٩ ومشلم: كتاب الوكاة، باب النهي عن المسألة، رفع: ١٧١٦

#### راوىالوزي:

حضرت معاویہ زلائن ابو سفیان کے ذبین وفطین فرزند سے، اموی اور قریش سے، آپ کی والدہ کا نام ہند بنت عتبہ ہے، فتح مکہ کے دن باپ اور بیٹا دونوں اسلام کی صدائے سحر آ گین سے مانوس ہو کر اسلام میں داخل ہوئے، خلافت فاروقی میں یزید

بن ابو سفیان کی وفات کے بعد شام کے والی بنے اور خلافت فاروقی کے آخری چار سال اور خلافت عثانی بنائیو وخلافت علی بنائیو اور خلافت امام حسن تک شام کے حاکم رہے، یہاں تک کہ امام حسن بن علی نے زمام خلافت ان کے ہاتھ میں دے دی، ماو رجب ۲۰ھ میں بعارضہ لقوہ دمشق میں فوت ہو گئے۔

ان کے پاس سرور کا مُنات سُرِیقِ کا تہ بند مبارک اور چادر مبارک اور تھیض مبارک تھے، مرتے وقت وصیت کی کہ مجھے نبی مکرم سُرائیا ہم کی قمیض مبارک میں تکفین کرنا اور نبی مکرم سُرائیا ہم کی چادر مبارک میں مجھے لپیٹنا اور مجھے اللہ رب العزت کے سپرد کر دینا۔ تکبیٹٹر یعے:

اس صدیث سے علم اور عالم کی فضیلت کا اظہار ہوتا ہے کہ جس شخص کو اللہ تبارک وتعالیٰ خیر و بھلائی کے راستہ پر چلانا چاہتے ہیں اسے علم کی دولت عطافر ماتے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ وہ کی شخص کو دین امور یعنی احکامِ شریعت اور راو طریقت وحقیقت کی سجھ عنایت فرما دیں جو رُشد وہدایت اور خیرو بھلائی کی سب سے بڑی شاہراہ ہے۔

# اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رُبُنِىَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَبُنِىَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِنَّامُ الصَّلَاةِ وَإِنْتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجْ وَصَوْمٍ رَمَضَانَ)).

| بحارى: كتاب الإيمان، باب دعاؤكم إيمانكم، رقم: ٧ ومسلم: كتاب الإيمان، باب بيان أركان الإسلام ..... رقم: ٢١|

'' حضرت عبداللہ بن عمر بنی تھا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سی تی آئے نے ارشاد فرمایا: اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے۔ اول: اس بات کا دل سے اقرار کرنا اور گوائی دینا کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور محمد سی تی آئے اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ دوم: پابندی کے ساتھ نماز پڑھا۔ سوم: زکوۃ دینا۔ چہارم: حج کرنا۔ پنجم: رمضان کے روزے رکھنا۔

#### راوىالوزي:

امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق بن کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن کی ولادت سے نبوی لینی بعث کے تیسرے سال ہوئی، ان کی والدہ کا نام زینب بنت مظعون ہے بیمشہور صحابی حضرت عثان بن مظعون کی بہن ہیں، ام المؤمنین حضرت عشان بن مظعون کی بہن ہیں، ام المؤمنین حضرت عشان بن مظعون کی بہن ہیں، ام المؤمنین حضرت عشان بن مظعون کی بہن ہیں، ام المؤمنین حضرت عشان بن مظعون کی بہن ہیں، ام المؤمنین حضرت

حضرت عبداللہ بن عمر فی اسول اللہ اللہ علی القدر صحابی، قریبی عزیز اور حضرت عبداللہ بن عمر فی اسول اللہ علی اللہ صاحبزادے ہیں، جن کے صلاح وقع کی کی شہادت خود زبان نبوت نے دی ہے، صحیحین کی روایت میں ہے کہ عبداللہ بن عمر فی کی شہادت خود زبان نبوت نے دی ہے، صحیحین کی روایت میں ہے کہ عبداللہ بن عمر فی فرماتے ہیں میں نے ایک رات خواب دیکھا کہ دو فرشتے پکڑ کر مجھے آگ کے ایک کویں کے پاس لے گئے ہیں میں اس کو دیکھ کر ڈرگیا اور ''اعو ذ باللہ من النار اعو ذ باللہ من النار ، پڑھنے لگا ایک اور فرشتے نے مجھ سے کہا: ڈرونہیں۔ میں اندار اُعو ذ باللہ من النار ، پڑھنے لگا ایک اور فرشتے نے مجھ سے کہا: ڈرونہیں۔ میں نے یہ خواب اپنی بہن حضرت حصد بڑا تھی سے ذکر کیا، انہوں نے رسول اللہ ساتھ کے ایک ارشاد فر مایا:

نعمر الرجل عبدالله لو كان يصلي من الليل.

"عبدالله بهترین مخض ہے کیا ہی اچھا ہو تنجد بھی پڑھنے لگے۔"

سالم جوی عبداللہ بن عمر نباتی کے صاحبزادے میں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ تبیدہ کے اس ارشادِ گرامی کے بعد میرے والد حضرت عبداللہ بن عمر نباتی رات کو بس برائے نام ہی سوتے تھے۔

سادگی کا بیہ حال تھا کہ حضرت سعید بن جبیر بڑائیں کہتے ہیں کہ میں ایک مسئلہ دریافت کرنے کے لیے ان کے ہاں حاضر ہوا مجھے اندر گھر میں ہی بلا لیا، میں نے بیکھا کہ وہ اس ٹاٹ یا موٹے کپڑے پر لیٹے ہوئے ہیں جوان کے اونٹ پر کجاوہ کے پنچے ڈالا جاتا ہے، حضرت عثان بڑائی نے اپنی خلافت کے زمانہ میں ان کو قاضی بنانا چاہا گیکن ان کے اصرار کے باوجود کسی طرح راضی نہ ہوئے۔

اجاع سنت کا غیر معمولی اہتمام کرتے، اس معاطے میں کی رعایت نہ کرتے ایک بارایک شخص نے ان سے جج تمتع کے بارے میں دریافت کیا کہ تمتع کرناصیح ہے یا نہیں؟ آپ بالکل صحح ہے، اس شخص نے کہا کہ آپ کے والد صاحب تو تمتع کرنے ہے منع کرتے تھے، عبداللہ بن عمر بنی جا نے کہا یہ بتلاؤ کہ اگر میرے والد صاحب کی صاحب منع کرتے ہوں لیکن رسول اللہ ساتھ نے کیا ہو تو کیا میرے والد صاحب کی اجاع کی جائے گی یا رسول اللہ ساتھ نے کیا ہو تو کیا میرے والد صاحب کی اجاع کی جائے گی یا رسول اللہ ساتھ نے کہا کہ اجاع تو رسول اللہ ساتھ کی کہا کہ اجاع تو رسول اللہ ساتھ کی کی جائے گی، اس کے بعد فر مایا: تو من لوکہ آپ ساتھ نے کہا کہ اجاع تو رسول اللہ ساتھ کی عمر بنی ہو تو جو تمتع ہی کیا ہے۔ صحابہ وتابعین ان کے فضل و کمال کے بہت معترف تھے اور حضرت عبداللہ بن عمر بنی ہو کہ کہ تھے اور حضرت عبداللہ بن عمر بنی ہو کہ کہ ہو ان چند صحابہ کرام بڑی تھے میں شار کیا ہے جن کو محدثین نے محشوین فی الروایة کے طبقہ میں ذکر کیا ہے ان کی روایت کردہ احادیث کی تعداد ۱۲۳۰ ہے اور حضرت ابو ہریرہ بڑی تین کے بعد وہ سب سے زیادہ احادیث کی تعداد ۱۲۳۰ ہے اور حضرت ابو ہریرہ بڑی تین کے بعد وہ سب سے زیادہ احادیث تقل کرنے والے صحابی ہیں۔ رسول اللہ ساتھ سال زندہ رہے، غزوات میں شرکت کے رسول اللہ ساتھ سال زندہ رہے، غزوات میں شرکت کے رسول اللہ ساتھ سال زندہ رہے، غزوات میں شرکت کے رسول اللہ ساتھ سال زندہ رہے، غزوات میں شرکت کے

علاوہ زندگی کا اکثر حصہ مدینہ اور مکہ ہی میں گزرا، لوگ جوق در جوق آتے اور رسول اللہ طاقیۃ کی احادیث کا علم حاصل کرتے، حضرت معاویہ بڑاتیں کی وفات کے بعد بڑے مشکل حالات میں بھی وہ راہِ اعتدال پر ہی گامزن رہے۔

مکه مکرمه ہی میں ۳۷ یا ۴۴ میں تقریبا ۸۷ سال کی عمر میں وفات پائی اور وہیں فِن ہوئے۔

#### تَشِريح:

"اسلام" کو ایک عمارت سے تشبیہ دی جا گئی ہے کہ جس طرح کوئی بلند وبالا اور خوشما عمارت اس وقت تک قائم نہیں رہ سکتی جب تک کہ اس کے پنچے بنیادی ستون نہ ہوں، ای طرح اسلام کے بھی پانچ بنیادتی ستون ہیں جن کے بغیر کوئی شخص اپنے اسلام کو وجود وبقا نہیں دے سکتا، انہی پانچ ستونوں کو اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور وہ تین: عقیدہ تو حید ورسالت، نماز، زکو ق، حج اور روزہ۔ جو شخص خود کو مؤمن ومسلمان بنانا اور قائم رکھنا چاہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی اعتقادی وقکری اور عملی واخلاقی زندگی کی اساس ان پانچوں ستونوں کو قرار دے، پھر جس طرح کسی عملی واخلاقی زندگی کی اساس ان پانچوں ستونوں کو قرار دے، پھر جس طرح کسی عملی واخلاقی زندگی کی اساس ان پانچوں ستونوں کو قرار دے، پھر جس طرح کسی عملی واخلاقی زندگی کی اساس ان پانچوں ستونوں کو قرار دے، پھر جس طرح کسی وزیبائش پرمنحصر ہوتی ہے ای طرح اسلام کے حسن وکمال کا انحصار بھی ان اعمال پر ہے وزیبائش پرمنحصر ہوتی ہے ای طرح اسلام کے حسن وکمال کا انحصار بھی ان اعمال پر ہے جن کو واجبات و ستحبات ہے تعبیر کیا جاتا ہے۔

# ایمان کی لذت

عَنْ أَنَسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 (اثَّلاثٌ مِنْ كُنَ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَ حَلاوَةَ الْإِيْمَانِ مَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَ

إِلَيْهِ مِمَا سِوَاهُمَا وَمَنُ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَٰهِ وَمَنْ يَكُرَهُ أَنْ يَعُوْدَ فِي الْكُفُر نَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللّهُ مِنْهُ كَمَا يَكُرَهُ أَنْ يُلْقَىٰ فِي النَّارِ)).

و حدرت كنات (مناب تات من كره أن بعود في لكفر الما بكره أن يلفي في البار من الإسان و وجد حلاوة الإسان، وقود من الصف بهن وجد حلاوة الاسان، وقود ١٠٠ هذا لفظ التجاري (

"خضرت انس بناتین سے روایت ہے کہ رسول اللہ مناتیم نے فرمایا: جس شخص میں یہ تین چیزیں ہوں گی وہ ان کی وجہ سے ایمان کی حقیقی لذت سے لطف اندوز ہوگا۔ اول یہ کہ اسے اللہ اور اس کے رسول کی محبت ونیا کی تمام چیزوں سے زیادہ ہو۔ دوسرا یہ کہ کسی بندے سے اس کی محبت محض اللہ کے لیے ہو۔ تیسرا یہ کہ جب اب اللہ تعالی نے کفر کے اندھیرے سے نکال کر ایمان واسلام کی روشنی سے نواز دیا تو اب وہ اسلام سے پھر جانے کو اتنا بی برا جانے جتنا آگ میں ڈالے جانے کو۔"

#### راوىالوزي:

حضرت انس بن مالک بناتی کا تعلق مدید کے مشہور خاندان قبیلہ خزرج سے تھا۔
رسول اللہ سائی کے دادا عبدالمطلب کے شبیال ای قبیلہ کی ایک شاخ بی نجار سے تھے۔
جب رسول اللہ سائی جرت فرما کر مدید طیبہ تشریف لائے تو اس وقت حضرت
انس بنائی کی عمر دس سال تھی، آپ بہت ذہین تھے، آپ کی والدہ ام سلیم بنائی آپ کو
لے کر رسول اللہ سائی کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا: یا رسول الله! ان
سا علام کیس فلیحدمك. ''اے اللہ کے رسول! انس بہت جمحدار بچہ ہم اس
و تا یہ ن خدمت میں بیش کرنا چاہتے ہیں۔'' تو آپ سائی شائے ان کوانی خدمت میں

حضرت الس مِنْ لِنَمْ اللهِ عَلَمْ كَ ساتھ خادم رسولِ اللهُ مَنْ لَيَّامُ كَا لَفظ لگاتے اور اس پر فخر كرتے تھے، رسول الله سَالِيَّامُ كو بھى آپ سے بہت محبت تھى بھى بھى بيار ومحبت ميں آپ سَالِیَّمُ ان كو يا بُنَیَّ! لِعِنی اے ميرے جلے! كہدكر پكارتے تھے۔

ہجرت نبوی سُلِیْنِمُ کے بعد ان کا پورا وقت آپ سُلِیْمُ کی خدمت اور صحبت میں گزرا اور انہیں بہت قریب ہے آپ سُلِیْمُ کے اعمال کو دیکھنے اور اقوال کو سننے کا موقع ملا ہے۔ ان کی روایت کردہ احادیث کی تعداد ۲۲۲۲ ذکر کی جاتی ہیں۔

رسول الله ساليم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق بنالیف نے حضرت انس بنالیف کو بعض حکومتی کا موں کا ذمہ دار بنا کر بحرین بھیجا تھا، آخر میں بھرہ میں سکونت اختیار کر لی تھی وہیں ۹۳ھ میں وفات پائی۔ بھرہ میں وفات پانے والے آخری صحابی حضرت انس بنالیف ہی ہیں۔

#### تَشِريح:

کمال ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مؤمن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ای درجہ رچ بس جائے کہ ان کے سواتمام دنیا اس کے سامنے بیج ہو۔

ای طرح بیہ شان بھی مؤمن کامل ہی کی ہو سکتی ہے کہ اگر وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو محض اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اگر کسی سے بغض وعداوت رکھتا ہے تو وہ بھی اللہ کی راہ میں۔غرضیکہ اس کا جو بھی عمل ہو صرف اللہ کے لیے ہو اور اس کے حکم کی تغییل میں ہو۔

ا یہے ہی ایمان کا پختگی کے ساتھ دل میں بیٹھ جانا اور اسلام پر پختگی کے ساتھ قائم رہنا اور کفر وشرک ہے اس درجہ بیزاری ونفرت رکھنا کہ اس کے تصور وخیال کی گندگی

ے بھی دل پاک وصاف رہے۔ ایمان کے کائل ہونے کی دلیل ہے۔

اس کے اس صدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ایمان کی حقیقی دولت کا مالک اور اس پر جزا وانعام کا مستحق تو وہی شخص ہے جو ان مینوں اوصاف سے نوری طرح متصف ہو اور ایمان کی حقیقی لذت کا ذا لکتہ وہی چکھ سکتا ہے جس کا دل ان چیزوں کی روشنی سے منور ہو۔

### جنت میں جانے سے انکار

عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 ((كُلُّ أُمَّتِي يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبنى قِيْلَ وَمَنْ أَبنى قَال مَنْ أَطَاعَنِى دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِى فَقَدُ أَبنى)

[بعاری: کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة، باب الافتداء بسنن رسول الله بعضا، رقم: ۱۷۳۷ '' حضرت ابو ہر ریرہ خلائف سے روایت ہے کہ رسول اللہ سالٹیو آئے نے ارشاد فر مایا: میری تمام امت جنت میں داخل ہو گی گر وہ شخص بے انکار کیا اور سرکشی کی، پوچھا گیا: وہ کون شخص ہے جس نے انکار کیا اور سرکشی کی؟ آپ شائی آئے نے فر مایا: جس شخص نے میری اطاعت وفر ما نبرداری کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافر مانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔''

#### رَاوِيالِيَثِي:

حفرت ابو ہریرہ زائنے کے نام کے بارے میں اساء الرجال کے واقفین کے مابین سخت اختلاف ہے ایبا اختلاف کی بھی صحابی کے نام میں نہیں ہے۔ ان کے نام کے بارے میں تقریبًا تمیں قول ذکر کیے جاتے ہیں، امام تر فدی مَالِيناً نے ناموں کے اس

اختلاف کو ذکر کرنے کے بعد عبد عثم یا عبداللہ نام بتلایا ہے اور کہتے ہیں کہ امام بخاری مَالِئلاً نے عبداللہ نام کو ترجیح دی ہے۔

امام نووى عَالِمَهَا في شرح مسلم مين عبدالرحمٰن بن صحر كوتر جيح دى ہے، فرماتے ہيں: أبو هو يرة رَحَوَلَكُ عبدالرحمن بن صخو على الأصح من نحو ثلاثين قولا. يمي بات تذكرة الحفاظ ميں بھى ہے۔

آ پ اپنی کنیت ابو ہر پرہ فیلٹنؤ ہی کے ساتھ مشہور ہیں، آپ کا تعلق قبیلہ دوس سے تھا اس قبیلہ کے بارے میں رسول اللہ ساتھ آج نے دعا فرمائی تھی: اللّٰھ ہد اھد دو سا و أت بھھ۔ ''الٰہی! فبیلہ دوس کے لوگوں کو ہدایت دے اوران کو میرے پاس پہنچا دے۔''

حضرت ابو ہر یہ و و و اس اللہ علی عمر میں آپ م و این کی خدمت میں عاضر ہوئے علم کے بڑے حریص تھے اور رسول اللہ م و اللہ م و این ہی کا سوال کرتے تھے، ان کی اس صفت کی شہادت رسول اللہ م و اللہ م و اللہ اللہ کی زبان مبارک نے ہیں دی ہے ، خود کہتے ہیں کہ ایک بار میں نے رسول اللہ کو ایک ہے عرض کیا کہ ، من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة. ''اے اللہ کے رسول! آپ کی شفاعت سے اس سے زیادہ کی خوش نصیب کو فائدہ پنچے گا؟'' آپ م اللہ خواب میں ارشاد فرمایا: لقد طننت یا ابا هر یو قا ان یسئلنی من هذا الحدیث احد اول منك لما و اید اللہ خالصا من قلبه. ''ابو ہر یو الم میرا یک خیال تھا کہ یہ سوال سب سے پہلے تم اول اللہ خالصا من قلبه. ''ابو ہر یو الم میرا یکی خیال تھا کہ یہ سوال سب سے پہلے تم اول کا جواب ارشاد فرمایا: میری شفاعت سے سب سے زیادہ فائدہ اظامی قلب کے بعد اصل ساتھ لا الہ اللہ کہنے والے کہ ہیں تہاری حرص حدیث سے واقف ہوں ، اس کے بعد اصل سوال کا جواب ارشاد فرمایا: میری شفاعت سے سب سے زیادہ فائدہ اظامی قلب کے ساتھ لا الہ اللہ اللہ کہنے والے کو ہوگا۔

# اربعین ابراهیمی کی 90% ( 52 کی 52 کی 62

حفرت ابو ہریرہ فیاتن کو رسول اللہ مالی کی دعاؤں سے بھی وافر حصہ ملا تھا، ان کے حافظے کے لیے آپ مالی ہے ان کو کے حافظے کے لیے آپ مالی ہے ان کو کد ثین نے احفظ اصحاب محمد مالی کی اور احفظ من روی الحدیث فی عصرہ کہا ہے۔

مرضِ وفات میں جب وقت معلوخ ہونے لگا تو رونے گئے کی نے وجہ پوچی تو فرمایا: من قلة الزاد وشدة المفازة. ''سفر شخت ہے اور زادِ راہ کم ہے' یہ خوفِ آخرت تھا ورنہ اگر ان کے پاس زادِ راہ کم تھا تو پھر کس کے پاس زیادہ ہوگا۔ خلیفہ مروان عیادت کو آئے اور دعاکی شفاك الله. ''اللہ آپ کو شفا دے۔''

حضرت ابو ہریرہ فیانی نے بھی فور ادعا کی: اللّٰهم أحب لقاؤك فاحب لقائی. ''اے الله! میں آپ کی ملاقات كو بند فرما لیجے۔'' تھوڑی الله! میں آپ کی ملاقات كو بند فرما لیجے۔'' تھوڑی دیر کے بعد الله ورسول مُنَافِقًا کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ كر مدینے آنے والا رسول الله مُنَافِقًا كا بیمہمان اپنے مالك حقیق کی رحمت کی آغوش میں پہنچ گیا، رضی الله عنه و أرضاه.

سنہ وفات میں بھی اختلاف ہے ۵۵، ۵۸، ۵۹ھن دفات ذکر کیے جاتے ہیں۔ ۵۷ھ راج ہے، وفات کے وفت آپ کی عمر ۷۸ سال تھی ولید بن عقبہ نے نماؤ جنازہ پڑھائی، اور جنت البقیع میں دفن کیے گئے۔

#### تَشِريح:

اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ ساتھ کے اس بات کی وضاحت فرما دی ہے کہ جنت میں وہی شخص داخل ہوگا جو رسول اللہ ساتھ کی اطاعت وفرما نبرداری کرے گا اور اطاعت وفرما نبرداری کا معنی ہے ہے کہ انسان ہر چھوٹے بڑے کام میں، ہر معمولی اور اہم معاطے میں نبی مکرم شاتھ کی پوری اتباع واقتدا کرے، جیسا کہ قرآن کریم میں

نہ کور ہے کہ' رسول اللہ طاقیق منہیں جس کام کا تھم دیں، اس پر عمل کرو، جس بات سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔' اس لیے کہ آپ طاقیق کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے اور آپ طاقیق کی نافر مانی اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہے۔

صحابہ کرام بڑ کھیے آپ ملاقیہ سے پوچھا کہ جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ تو آپ ملاقیہ نے وضاحت فرمائی کہ جس نے میری اطاعت نہ کی اور میرے احکام وفرمان کو ماننے سے انکار کر دیا گویا کہ اس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔

# دین میں نئی بات داخل کرنا مردود عمل ہے

عَنْ عَائِشَةَ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 ((مَنْ أَحْدَكَ فِي أَمْرِنَا هلدًا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدِّ)).

إبحارى: كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح حور فالصلح مردود، رقم: ٢٤٩٩ ومسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، رقم: ٣٢٤٦] " معرّت عائشه بنالتها بي روايت بح كه رسول الله مَاللَّهِ أَنْ ارشاد فرمايا: جس في جمارے اس دين ميں كوئى اليي فئ بات واقل كى جو اس ميں نہيں بيتو وہ مردود عمل ہے۔''

#### راوىالدّنث:

حضرت عائشہ صدیقہ بناتھ ابعثت کے چوتھے سال پیدا ہوئیں، آپ ابو بکر صدیق بناتین کی صاحبزادی ہیں جو اول المؤمنین ہیں اور آپ کی والدہ ماجدہ ام رومان بھی اولین مؤمنات میں سے ہیں۔

جب ام المؤمنين حضرت خد يجه بناتها كى وفات ہوكى تو رسول الله مناقياً سے خصوصى درجه كا ايمانى تعلق ركھنے والى خاتون خوله بنت حكيم نے آپ سے نكاح كے بارے بيل الفظا كى اور اس موقع پر انہوں نے حضرت عائشہ بناتها كے بارے بيل بھى عرض كيا تھا، جن كى عمر اس وقت صرف چھ، سات سال كے قريب تھى، اور بخارى وسلم وتر ندى كه حوالے سے معلوم ہوتا ہے كہ خواب بيل بھى متعدد بار رسول الله مناقیاً كو ان كى صورت دكھلائى گئى اور بتلايا گيا كہ بيد دنيا وآخرت بيل آپ كى زوجہ ہونے والى بيل، تو آپ ساتھاً من كو حضرت خوله بناتها ہى كو حضرت عائشہ بناتها كى والدين كى طرف پيغام پہنچانے پر نے حضرت خوله بناتها ہى كو حضرت عائشہ بناتها كا كاح سيدہ عائشہ بناتها ہى ہوا، جس كى مور فرمايا اور شوال كے مہينے بيل آپ شاتھا كا كاح سيدہ عائشہ بناتها ہى ہوا، جس كے بعد تقريباً تين سال رسول الله سال الله كا تكام مكمرمہ ہى بيل رہا۔ بعثت كے ١٣ سال بعد تقريباً تين سال رسول الله سائلى مكه مكرمہ ہى بيل رہا۔ بعثت كے ١٣ سال بورے ہو جانے پر آپ سائلیا كے مہينے من اللى مكه مكرمہ ہى جارت فرمائى۔

حفرت عائشہ بڑا تھا جن کے ساتھ آپ مگر آپ کا نکاح تین سال پہلے مکہ کرمہ ہی میں ہو چکا تھا، اب تقریبا ۱۰،۹ سال کی ہو گئیں تھیں، حضرت ابو بکر صدیق بڑا تھا کو ان کی غیر معمولی صلاحیت کا پورا اندازہ تھا اور جانتے تھے کہ تعلیم وتربیت اور سیرت سازی کا بہترین اور سب سے زیادہ مؤثر ذریعہ صحبت ہے اس لیے انہوں نے خود ہی نبی کرم سڑا تی ہے عرض کیا کہ اگر آپ سڑا تی کے نزدیک نامناسب نہ ہوتو یہ بہتر ہوگا کہ عائشہ بڑا تھا اور شریک حیات کی حیثیت سے آپ کے ساتھ رہیں، آپ سڑا تھا کی منظور فرمالیا۔

از واجِ مطبرات ٹھائھٹا میں صرف انہیں کو بیشرف حاصل ہے کہ وہ صغر تی لینی ۱۰،۹ سال کی عمر سے رسول اللہ ٹائٹیا کی صحبت ورفاقت اور تعلیم وتربیت سے مستفید ہوتی رہیں۔ ای طرح چند اور سعادتیں بھی تنہا انہیں کے جصے میں آئیں، جن کا وہ خود اربعین ابراهیمی 🗷 🛠 🛠 🛠 🛠 🛠 📚

الله تعالیٰ کے شکر کے ساتھ ذکر فرمایا کرتی تھیں، فرماتی ہیں کہ تنہا مجھے ہی یہ شرف نصیب ہوا کہ رسول الله سالی کے عقد نکاح میں آنے سے پہلے سے ہی آپ سالی کا خواب میں میری صورت و کھلائی گئے۔ اور آپ ملکیا کی ازواج فقالی میں سے تنہا میں بی ہوں جس کا آپ ملائل کی زوجیت میں آنے سے پہلے کی دوسرے کے ساتھ یہ تعلق اور رشتہ نہیں ہوا، اور تنہا مجھی پر اللہ تعالیٰ کا بیر کرم تھا کہ آپ مُلَاثِیْمُ جب میرے ساتھ ایک لحاف میں آ رام فرما ہوتے تو آپ ٹلٹیٹم پر وی آتی ، اور یہ کہ میں آپ ٹلٹیٹم کی از واج ٹخائشن میں ہے آپ کوسب سے زیادہ محبوب تھی اور اس باپ کی بیٹی ہوں جو نبی مکرم سائیم کوسب سے زیادہ محبوب تھے، اور ید کہ بعض منافقین کی سازش کے بیجے میں جب مجھ یر ایک غلط تہت لگائی گئی تو اللہ تعالی نے میری براءت کے لیے قرآنی آیات نازل فرمائیں جن کی قیامت تک اہل ایمان تلاوت کرتے رہیں گے اور ان آیات میں مجھے یاک نی طاق کی یاک بوی فرمایا گیا، نیز اس سلسلے کی آخری آيت مين ﴿ أُولَٰ لِكَ لَهُمْ مَّغُفِرَةٌ وَّرِزُقٌ كَرِيْمٌ ﴾ فرما كرمير عليه مغفرت اوررزق مسریم کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔

اور یہ بھی صدیقہ کا نات بڑاتھا کے لیے خوش نصیبی کی بات تھی کہ آپ سڑاتھا نے زندگی کا آخری پورا کیہ ہفتہ سیدہ عائشہ بڑاتھا ہی کے گھر میں قیام فرمایا اور آخری لمحات میں بھی سیدہ عائشہ بڑاتھا آپ سڑاتھا کو اپنے سینے سے لگائے بیٹھی تھیں اور جس وقت بھی الہی روح مبارک نے جمد اطهر سے مفارقت اختیار کی حضرت عائشہ بڑاتھا اس وقت بھی آپ سڑاتھا کی پاس ہی تھیں اور حضرت عائشہ بڑاتھا ہی کا گھر قیامت تک کے لیے آپ سڑاتھا کی آرام گاہ بنا یعنی اس میں آپ سڑاتھا کی تدفین ہوئی۔ جب نبی کرم سڑاتھا کی وفات ہوئی اس وقت حضرت عائشہ بڑاتھا کی عمر ۱۸ جب نبی کرم سڑاتھا کی وفات ہوئی اس وقت حضرت عائشہ بڑاتھا کی عمر ۱۸ جب نبی کرم سڑاتھا کی وفات ہوئی اس وقت حضرت عائشہ بڑاتھا کی عمر ۱۸

حضرت عائشہ بنائیم بڑی فقیہ، عاملہ، فاضلہ، فصیحہ اور کثیر الروایت تھیں، ایام عرب کے حالات کی واقفہ اور اشعار جاہلیت کی حافظ تھیں۔

مدیند منورہ میں ۵۸ ھ یا ۵۷ ھ میں ۱۷ رمضان المبارک کو وفات پائی، آپ بڑی تھا کا ارشاد تھا کہ مجھے رات کو دفن کیا جائے، چنانچہ آپ کے ارشاد کی تعمیل کرتے ہوئے آپ بڑاتھا کی تدفین رات کو ہی کی گئی، نمازِ جنازہ حضرت ابو ہریرہ فرائٹو نے پڑھای۔ تکیشریعے:

مؤمن وسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اعتقاد وایمان پختہ اور کائل ہو

کہ قرآن وسنت نے جو راستہ بتایا ہے اس پر پورے یقین کے ساتھ چانا اور شریعت

نے جو حدود قائم کر دی ہیں ان کے اندر پورے اعتقاد کے ساتھ رہنا ہی عین فلاح
وسعادت سمجھ، اپی طرف سے ایسے راستے پیدا کرنا جو شریعت نبوی ساتھ کے خلاف
ہوں، یا ایسے طریقے اختیار کرنا جو قرآن وسنت کے سمجھ راستے سے الگ ہوں نہ صرف
یہ کہ ایمان واعتقاد کی سب سے بڑی کمزوری ہے بلکہ دعویٰ اسلام کے برخلاف ہے۔
چنا نچہ اس حدیث میں ان لوگوں کو مردود قرار دیا گیا ہے جو محض اپنی نفسانی
خوا بشات اور ذاتی اغراض کی بنا پر دین وشریعت میں نے نے طریقے رائج کرتے
ہیں اور ایسی غلط باتوں کو شریعت میں داخل کرتے ہیں جن کا اسلام میں سرے سے
وجود ہی نہیں ہوتا۔

# نماز پڑھنے کاصحیح طریقہ

٧ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

# اربعین ابراهیمی 🗷 🛠 🕉 🛠 🛠 🖘

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فِي نَاحِيةِ الْمَسْجِدِ فَصَلَّى ثُمَّ جَآءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((وَعَلَيْكَ السَّلامُ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَلَرْجِعْ فَصَلَّى ثُمَّ جَآءَ فَسَلَمَ فَقَالَ وَعَلَيْكَ السَّلامُ فَارْجِعْ فَصَلِ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَقَالَ فِي النَّانِيةِ أَوْ فِي الَّتِي بَعُدَهَا عَلِمْنِي يَا رَسُولَ فَصَلَ فَقَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاةِ فَأَسْبِعِ الْوصُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرُ ثُمَّ اللهِ فَقَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاةِ فَأَسْبِعِ الْوصُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ فَكَبِرُ ثُمَّ اللهِ فَقَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاةِ فَأَسْبِعِ الْوصُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ فَكَبِرُ ثُمَّ اللهِ فَقَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاةِ فَأَسْبِعِ الْوصُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ فَكَبِرُ ثُمَّ الْفَوْلَ فِي النَّافِيقِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

[بحارى: كتاب الأذابن، باب و جوب القراء ة للإمام، رقم: ٧١٥ مسلم: كتاب الصلاة، باب

وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، رقم: ٢٠٢]

'' حضرت ابوہریرہ بن تن سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی مسجد کے ایک گوشہ میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا (پہلے) اس نے نماز پڑھی، پھر رسول محرم علی اللہ کا جواب دیا اور فرمایا: '' جاؤ اور پھر نماز پڑھو عرض کیا، آپ علی آئی نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا: '' جاؤ اور پھر نماز پڑھی اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔'' وہ چلا گیا اور جس طرح پہلے نماز پڑھی تھی اس طرح پھر نماز پڑھی اور آپ علی گیا اور جس طرح پہلے نماز پڑھی کی خدمت میں آ کر سلام عرض کیا، آپ علی آئی نے سلام کا جواب دے کر پھر اس سے فرمایا: '' جاؤ نماز پڑھو اس لیے کہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔'' دوسری یا تیسری مرتبہ اس شخص پڑھو اس لیے کہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔'' دوسری یا تیسری مرتبہ اس شخص نے عرض کیا: یارسول اللہ! مجھے سکھلا دیجیے، آپ علی تیسری مرتبہ اس شخص نے عرض کیا: یارسول اللہ! مجھے سکھلا دیجیے، آپ علی تیسری مرتبہ اس شخص

#### اربعین ابراهیمی 🗷 🛠 🕉 🛠 🛠 🛠 🛠

نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اچھی طرح وضو کر لو، پھر قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کر تکبیر کہو پھر قرآن کی جو (سورۃ وغیرہ) تمہیں آسان معلوم ہو اے پڑھو پھر اطمینان کے ساتھ رکوع کرہ پھر سر اٹھاؤ بہاں تک کہ سید ھے کھڑے ہو جاؤ پھر اطمینان کے ساتھ تجدہ کرہ پھر سر اٹھاؤ اور اطمینان کے ساتھ وروسرا) سجدہ کرہ پھر سر اٹھاؤ اور اطمینان کے ساتھ (دوسرا) سجدہ کرہ پھر سر اٹھاؤ اور اطمینان کے ساتھ وروسرا) سجدہ کرہ پھر سر اٹھاؤ اور اطمینان کے ساتھ وروسرا) سجدہ کرہ پھر سرا اٹھاؤ اور شمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔'' ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ پھر سرا ٹھاؤ اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر اپنی تمام نماز ای طرح ادا کرہ۔''

#### تَشِريح:

طمانیت کا مطلب ہے ہے کہ رکوع وجود وغیرہ میں پوری دلجمعی اور سکون کے ساتھ کھیرا جائے تا کہ بدن کے تمام جوڑ اپنی اپنی جگہ پر آ جا کیں اور ان ارکان میں جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں وہ پورے اطمینان کے ساتھ پڑھی جا کیں۔ جو لوگ محض رکی طور پر نماز ادا کرتے ہیں ان کی نماز میں وہ لذت وسرور اور محویت و مزانہیں ہوتا جو ان کے دل کو دنیا میں مشغول ہونے ہے بچائے اور نفس امارہ کو مغلوب کرے اور جو روحانیت کو قوی کرے، لہذا حقیق نماز کا فائدہ تب ہی ہوگا جب نماز نبی مکرم ساتھ اللہ کے ساتھ خشوع وخضوع سے اطمینان و آرام سے پڑھی جائے۔

# مسجد میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کی دعا

# اربعین ابراهیمی کی ۱۹۳۸ کی (59 کی (59 کی

إمسلم: كتاب صلاة المسافرين و قصرها، باب ما يقول إذا دعل المسحد، وقم: ١١٦٥ ( مُحرّت ابو أُسيد وَالنَّدَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

#### رَاوِيالْوَرْثِ:

آپ کا اسم گرامی مالک بن ربیعہ تھا اور کنیت ابو اُسیدتھی والدہ کا نام عمیرہ بنت الحارث تھا، تمام غزوات ومشاہد میں رسول الله سائی کی بمرکاب تھے، فتح مکہ کے دن بنی ساعدہ کا جینڈا ان کے پاس تھا، ۸ کسال کی عمر میں ۲۰ھ میں مدینہ میں وفات یائی۔

#### تَشِريح:

پہلی دعاء کا مطلب تو یہ ہے کہ ''اے اللہ! اس مقدس ومحرم جگہ کی برکت ہے یا اس معجد میں نماز پڑھنے کی توفیق دینے کے سبب سے یا نماز کے حقائق ظاہر کرنے کے سبب سے بھے پر اپنی رحمول ، اپنی نواز شوں اور اپنی نعموں کے دروازے کھول دے۔'' دوسری دعا میں ''فضل'' سے مراد طلال رزق ہے کیونکہ نماز سے فارغ ہو کر بندہ اسباب معیشت بی کی تلاش میں لگ جاتا ہے۔

# تحية المسجد كابيان

٩ - عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

((إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ قَلْيَرْكُعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ)).

[بخارى: كتاب الصلاة، باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين، رقم: ٤٢٥ ومسلم: كتاب

صلاة المسافرين وقصوها، باب استحباب تحية المسجد بركعتين رقم: ١١٦٦]

'' حصرت ابو قاده فیائی سے روایت ہے کہ نبی مکرم مُنَائیّنِ نے ارشاد فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص مجد میں داخل ہوتو اسے جا ہیے کہ بیٹھنے سے پہلے دور کعت نماز پڑھ لے۔''

#### رَاوِيالْوَرْثِ:

آپ کا اسم گرامی حارث بن ربعی ہے اور کنیت ابو قادہ ہے، ان کی کنیت ان کے نام پر غالب آ گئی کے شہواروں میں نام پر غالب آ گئی ہے، انصاری اور خزرجی ہیں، رسول الله ﷺ کے شہواروں میں ہے یہ بھی ایک شہوار تھے، مدینہ طیب میں ۵ ھے میں ۵ کے سال کی عمر میں فوت ہوئے، بعض کا کہنا ہے کہ حضرت علی ڈائنٹو کے زمانہ خلافت میں کوفہ میں وفات پائی۔

#### تَشِريح:

تحیۃ المسجد یعنی مسجد میں داخل ہو کر دو رکعت نماز پڑھنے کا نبی کرم مُنَالِیَّا نے تھم دیا تھا، سببی نماز کے لیے وقت کی قید نہیں ہوتی، جب بھی مسجد میں داخل ہو دو رکعت نماز پڑھنا ضروری ہے۔ آپ سُلِیِّا نے سلیک عطفانی بُنالِیْنَ کو اس کے پڑھنے کا تھم دیا حالانکہ آپ سُلُیِّا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔

مساجد چونکہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، مقدس مقام ہیں ان میں جا کر بیہودہ با تیں اور خیالات فاسدہ میں مستغرق ہو نا وقت ہر باد کرنے کے مترادف ہے لہذا اس وقت کو کنیمت سجھتے ہوئے مسجد میں واخل ہوتے ہی عبادت اللی میں مشغول ہونا جا ہے اور دو رکعتوں کو تحیة المسجد کے نام سے تبیر کیا جاتا ہے۔

### اربعین ابراهیمی کی ۱۹۸۵ (۱۹۹۶) (۱۹۹۶)

(اس موضوع پر میرا ایک مستقل رساله''تحیة المسجد کا حکم' کے نام سے کتابی صورت میں موجود ہے جس میں اس موضوع کی مکمل وضاحت کر دی گئی ہے۔)

# نماز میں سورۂ فاتحہ کی اہمیت

• عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ: ((لَا صَلاَةَ لَمِنُ لَمْ يَقْوا أَبْفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)).

[بخارى: كتاب الأذان، باب وجوب القراء ة، رقم: ٧١٤ ومسلم: كتاب الصلاة، باب وجوب قراء ة الفاتحة في كل ركعة، رقم: ٥٩٥]

" حضرت عباده بن صامت زائته سے روایت ہے کہ رسول الله ملی نماز میں سورهٔ فاتحه نہیں بڑھی اس کی نماز نہیں۔"

#### راوِيالُورْثِ:

آپ کا نام عبادہ بن صامت اور کنیت ابوالولید ہے، انصاری، سالمی ، خزر جی ہیں، غزوہ بدر، اُحد اور دیگر غزوات میں شمولیت فرمائی، حضرت عمر شائیۂ نے ان کو اپنی خلافت میں شام کا حاکم اور معلم بنایا، کچھ عرصہ حمص میں قیام فرمایا، پھر فلسطین چلے گئے، مقام رملہ یا بیت المقدس میں معمر ۲۳سے سال کے وفات پائی۔

#### تَشِريح:

قراءت فاتحه خلف امام فرض ہے اور قراءت والی حدیث اعلی ورجے کی صحیح و ثابت ہے اور حدیث اعلی ورجے کی صحیح و ثابت ہے اور حدیث عدم قراءت کی ضعیف و غیر صحیح ہے، جیسا کہ حصرت عبادہ بن صامت رہائیں تکی روایت سے قراءت فاتحہ کی فرضیت ثابت ہوتی ہے اور ایک دوسری حدیث میں ابن حیان اور دار قطنی سے یہ الفاظ بھی طنے ہیں: ((لَا تُحزِیُ صَلَاةٌ لَا یُقْوَا فِیْهَا بِفَاتِحَةِ

الْکِحَابِ)) کہ جس نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز کافی نہیں۔ اس حدیث میں رسول اللہ طاقیہ نے عام طور پر فرمایا کہ جوشخص مقدی ہو یا امام یا منفرد نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھنا فاتحہ نہ پڑھنا کے منازنہیں ہوتی، پس ثابت ہوا کہ ہر نمازی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔

اور یہ حدیث متفق علیہ ہے اس وجہ سے اعلیٰ درجے کی صحیح ہے اور مقتد یوں کو خاص طور پر بھی سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنے کو فرمایا گیا ہے، چنانچہ ابوداود، ترمذی وغیرها میں عبادہ بن صامت والئی سے روایت ہے کہ امام کے پیچھے کچھ مت پڑھو گر سورہ فاتحہ بڑھو اس کی نماز نہیں۔

یہ حدیث بھی صحیح ہے بہت سے محدثین نے اس کے صحیح ہونے کی تصریح کی ہے اور جنتی حدیثیں قراء ت فاتحہ، خلف امام کی ممانعت میں پیش کی جاتی ہیں ان میں جو حدیثیں صحیح ہیں ان سے ممانعت ٹابت نہیں ہوتی اور جن سے ممانعت ٹابت ہوتی ہے وہ یا تو بالکُل بے اصل ہیں یاضعیف ونا قابل احتجاج۔

علمائے حنفیہ میں سے صاحب تعلیق انمجد نے اس کی تصریح کر دی ہے، چنانچہ وہ کستے ہیں: لمد یرو فی حدیث مرفوع صحیح النہی عن قراء ة الفاتحة خلف الإمام وكل ما ذكروه مرفوعًا فيه اما لا اصل وإما لا يصح تعليق الممجد (صفحه: ١٠١)

لینی کسی حدیث مرفوع صحیح میں قراءت فاتحہ خلف الامام کی ممانعت نہیں وارد ہوئی اور ممانعت کے بارے میں علائے حنفیہ جتنی مرفوع حدیثیں بیان کرتے ہیں وہ یا تو بے اصل ہیں یاضچے نہیں ہیں، یہی وجہ ہے کہ کوفہ والوں سے ایک قوم کے سواباتی تمام لوگ قراءت فاتحہ، خلف امام کے قائل ہیں۔

عبدالله بن مبارك مرات جو بهت براے محدث اور فقید بیں ، فرماتے بیں:

(أنا أقرأ خلفُ الإمام والناس يقرؤون إلا قوم من الكوفيين).

| حامع ترمذي:صفحه: ٩ ٥ <sub>|</sub>

"لینی میں امام کے پیچھے قراءت کرتا ہوں اور تمام لوگ امام کے پیچھے قراءت کرتا ہوں اور تمام لوگ امام کے پیچھے قراءت کرتے ہیں، مگر کوفہ والوں میں سے ایک قوم۔"

اور خود علائے حنفیہ میں سے بعض لوگوں نے ہر نماز میں (سری ہوخواہ جہری) قراء یہ فاتحہ، خلف امام کو مستحسن بتایا اور بعض لوگوں نے صرف سری نماز میں ، چنانچہ علامہ نی شرح صبح بخاری میں لکھتے ہیں؛

بعض اصحابنا يستحسنون ذلك على سبيل الإحتياط في جميع الصلوات وبعضهم في السرية فقط وفقهاء الحجاز والشام

# مسجد کی عظمت وتقدس کا خیال رکھنے کا بیان

- عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ أَكُل مِنْ هَلِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنتَنةِ فَلا يَقُرُبَنَ مَسْجِدِنَا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِنْهُ الْإِنْسُ)».

المحارى: كتاب الأدان، باب ما حاء في النوه الني والبصل والكراث، رقم: ٨٠٨ ومسلم: كتاب المسلما المسلما المسلما المسلما النهي من أكل ثوما أو بصلا أو كرانا أو نحوها، رقم: ٨٧٤، هذا نفظ المسلما "معفرت جأير بألفظ هي يروايت ہے كہ سرور كا تئات تكافية أم نے فرمايا: جو شخص الني بد بودار درخت (يعني بياز، لبن وغيره) ميں سے پچھ كھائے تو وہ ہماري محبد كے قريب بھى نہ آئے كونكہ جس (بد بو) سے انسانوں كو تكليف وتوتى الله اس سے فرشتوں كو بھى تكليف بہنچى ہے۔''

حضرت جابر بنائن مدینہ کے رہنے والے ہیں، خزر جی ہیں، بحین ہی میں اپنے وال حضرت عبداللہ بن عمر وجی ہو کے ساتھ مکہ معظمہ جا کر مشرف باسلام ہوئے، جب آپ تالی ہی ہم محتظمہ جا کر مشرف باسلام ہوئے، جب آپ تالی ہم ہم کر میں تشریف لے آئے تو اس وقت سے آپ تالی ہم سے قریبی تعلق رہا ہے، لیکن چونکہ کم عمر شے اور اپنے والد کے اکلوتے بیٹے نو بہنوں کے اکلوتے بھائی شے اس لیے غزوہ بدر وا حد میں شریک نہ ہو سکے، اس کے بعد مستقل غزوات میں شریک رہے۔

باعتبار عمر اگرچہ اکابر صحابہ کرام بھی سف میں شار نہیں ہوتے لیکن اپنی علم وضل کے اعتبار سے ان کا شار جلیل القدر صحابہ کرام بھی شدہ میں ہوتا ہے، وہ جس طرح غروات میں بکثرت شریک ہونے والے ہیں ای طرح مکثرین فی الحدیث صحابہ کرام بھی ان کا شار ہوتا ہے، ان کی روایت کردہ احادیث کی تعداد ۱۵۳ ہے۔ رسول اللہ تاقیم کی احادیث سنے اور روایت کرنے کا جوشوق بجین میں شروع ہوا تھا برھا ہے تک باقی رہا، وہ احادیث کی تحصیل کے لیے دور دراز کا سفر کرتے تھے، رسول اللہ تاقیم کی بعض احادیث کی تحصیل کے لیے دور دراز کا سفر کرتے تھے، مسول اللہ تاقیم کی بعض احادیث جو کسی کی صحابی کے علم میں تھیں ان کی تحصیل کے لیے مصرف ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے مدینہ سے مصرف آئی بار تو صرف ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے مدینہ سے مصرف آئی تشریف لیے گئے۔ (اعلام النبلاء: ۱۹۱/۱۳)

رسول الله طالقيام كى وفات كے بعد معجد نبوى ميں حفرت جابر والنفا كا ايك برط حلقه درس قائم ہوتا تھا جس ميں برى تعداد ميں طلبه علم حديث ميں شريك ہوكر فيض ياب ہوتے تھے۔ (اصابہ ۱/۲۲۳)

حضرت جاہر بنائیز نے خاصی طویل عمر یائی، ان کی وفات ۸ کھ میں ہوئی وہ ان

صحابہ کرام میں سے بیں جو مدینہ سے مکہ آ کر اسلام لائے اور آپ ملی آئی ہے عقبہ (جو منل کا ایک حصہ سے ) میں بیعت کی ، سحابہ کرام پٹی تیب میں سے سب سے آلخر میں وفات یانے والے سحابی بیں۔

#### تَشِريح:

مطلب یہ ہے کہ جس طرح بربودار چیزوں سے انسانوں کو تکلیف پینچی ہے اس طرح فر شخے بھی اس سے تکلیف محسوں کرتے ہیں، لبذا مسلمانوں کو جاہی کہ وہ پیاز ایسن وغیرہ کھا کر معجدوں میں نہ آئیں کیونکہ معجد فرشتوں کے حاضر ہونے کی جگسیں ہیں اس لیے انہیں تکایف ہوگی اس جم میں ہر وہ چیز داخل ہے جو بدبودار ہو اس کا تعلق خواہ کھانے چینے ہو یا رہن سہن سے مثلا منہ کی غلاظت وبدبو؛ بغل وغیرہ کی گندگی وتعفن وغیرہ وغیرہ۔ پھر معجد ہی کی طرح ان دوسری جگبوں کا بھی یہی تھم وغیرہ کی جباں مجال میں جو بدبو دار چیزوں کے ہمراہ یا جباں ذکر و تبیع کے حلقے ہوت ہوں کہ ان مقامات بر بھی بدبو دار چیزوں کے ہمراہ نہیں جانا چاہیے۔

# میت کے لیے رسول اللہ منگانڈیم کی دعاء

١٧ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ قَالَ صَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى جَنَازَةٍ فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَانِهِ وَهُوَ يَقُولُ ((اَللَّهُمَّ اَغْفِرْ لَلهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمُ نُزْلَةِ وَوَسِعْ مُدْخَلَة وَاغْسِلُهُ بِالْمَآءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ النَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلُهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ مَن الدَّنَسِ وَأَبْدِلُهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلُهُ الْجَنَّةَ وَآعِدُهُ دَارٍهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلُهُ الْجَنَّةَ وَآعِدُهُ

# اربعین ابراهینی کی ۱۹۳۵ کی وی 66

مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ)).

إمسلم: كتاب الجنائز، باب الدعاء للمبت في الصلاة، رقم: ١٦٢٠٠

'' حطرت عوف بن ما لک بڑات ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سڑاتی ہے نماز جنازہ پڑھی، میں نے آپ کی وہ دعاء یاد کر لی جو آپ سڑی (تیمری تکبیر کے بعد) پڑھا کرتے تھے ''اہے اللہ! اس کے گناہ بخش دے، اس پر رحم فرما، اس عافیت میں رکھ، اس سے درگزر فرنا، اس کی اچھی مہمانی فرما، اس کی قبر کشادہ فرما، اس کو پانی ہے، برف سے اور اولوں سے پاک کر دے جیسا کہ سفید کپڑا میل سے پاک کیا جاتا ہے، اسے اس کے گھر سے بہتر گھر عطا فرما، اس کے خادموں سے بہتر خادم عطا فرما اور اس کی بیوی سے بہتر گھر عطا فرما اور اس کی بیوی سے بہتر بیوی عطا فرما اور اسے جنت میں داخل کر اور اسے قبر کے عذاب سے محفوظ فرما اور دوز خ کے عذاب سے بناہ دے۔'

#### راوىالوزي:

آپ کا نام عوف بن مالک ہے، اتبھی ہیں، بڑے جلیل القدر سحابی ہیں، پہلا غزوہ جس میں شریک ہوئے، غزوہ خیبر ہے، فتح کمد کے دن اپنی قوم اشجع کے علمبر دار تھے۔ شام میں قیام فرمایا اور وہاں ہی ۳سا کھ میں وفات پائی۔

#### تَشِريح

حضرت عوف بن ما لک بنائی فرماتے ہیں کہ جب میں نے رسولِ مَرم سُلیّهُ کی خطرت عوف بن ما لک بنائیدہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے رسولِ مَرم سُلیّهُ کی زبان مبارک سے اس میت کے لیے یہ دعا میرے ول میں آرزو بیدا ہوئی کہ کاش یہ میری میت ہوتی تا کہ رسول الله سُلیّتِهُ یہ دعا میرے لیے فرماتے۔

#### اربعین ابراهیمی کی ۱۹۸۵ کی (67 %)

اللہ كابندہ اس دنیا سے رخصت ہوكر موت كے راستے سے دار آخرت كى طرف جاتا ہے۔ اسلامی شریعت نے اس كو اعزاز واكرام كے ساتھ رخصت كرنے كا ایک خاص طریقہ مقرر كیا ہے جو نبایت ہى پاكیزہ، انتبائى بمدردانہ اور شریفانہ طریقہ ہے تھم ہے كہ يہنے ميت كو ٹھیک اس طرح عنس دیا جائے جس طرح كوئى زندہ آ دمى پاكى اور پاكى اور پاكى حاصل كرنے كے ليے نہا تا ہے۔

اس کے بعد جماعت کے ساتھ نمازِ جنازہ پڑھی جائے (جمہور علاء کے نزدیک نمازِ جنازہ پڑھی جائے (جمہور علاء کے نزدیک نمازِ جنازہ سری پڑھنا بہتر ہے جب کہ جبری کا بھی جواز موجود ہے) جس میں میت کے لیے مغفرت ورحمت کی دعا استمام اور خلوس سے کی جائے، پھر رخصت کرنے کے لیے قبرستان تک جایا جائے، پھر اکرام واحترام کے ساتھ بظاہر قبر کے حوالے اور فی الحقیقت اللہ کی رحمت کے سیرد کر دیا جائے۔

# جوفوت ہو کیے ہیں انہیں برا مت کہو

١٢ عَنْ عَانِشَةَ رَضِى الله عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 ((لَا تَسُنُوا الْآمُواتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضُوا إِلَى مَا قَذَمُوا)).

[بنعاري: كتاب الجنائز، باب ما ينهي من سب الأموات، رقم: ١٣٠٦]

'' حصرت عائشہ صدیقہ بناتھ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ بنائی ہے نے فرمایا ہم مردول کی برائی نہ کیا کرو وہ تو اپنے انمال کے مطابق جہاں پہنچنا تھا پہنچ بچکے ہیں۔'' پیعر

#### تَشِريح:

عام دستور ہے کہ جب کوئی براخض فوت ہوتا ہے تو لوگ اس کی برائیاں بیان کرتے ہیں اور اے برا بھلا کہتے ہیں جب کہ اس حدیث میں اور ایک دوسرے مقام

### اربعین ابراهیمی کی ۱۹۸۳ (۱۹۹۶ کی 68)

پر رسول الله طالیم نے بیاتعلیم دی ہے کہ اپنے فوت شدگان کی نیکیاں تو بیان کرنی جا میں لیکن ان کی برائیاں بیان کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔

فوت شدگان کو برا بھلا کہنا یا ان کی برائیاں بیان کرنا سرور کونین ملاقیلم کو شدید ناپسند ہے اور اسلام اس کی قطعا اجازت نہیں : یتا۔

# زکوۃ کے احکام

١٤ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمْنِ فَقَالَ: ((إِنَّكَ تَأْتِىٰ قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا اللهَ وَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِلْالِكَ فَاعْلَمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَذْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ حَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا اللهَ قَذْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ حَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِللَّهَ قَذْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَلَقَةً تُوْخَذُ مِنْ أَغْيِالِهِمْ فَتُرَدُّ لِلْالِكَ فَاعْلَمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَذْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَلَقَةً تُوْخَذُ مِنْ أَغْيِالِهُمْ وَاتَّقِ دَعُوةً لَيْلُكَ فَاعْلَمْهُمْ وَاتَّقِ دَعُوةً اللهُ وَكَرَ آئِمَ أَمُوالِهُمْ وَاتَّقِ دَعُوةً الْمَظُلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ).

( حدراي: كتاب الركاة، أباب حد عدية، من الأغنياء، رقم: ١٤٠١ ومسلم: كتاب الإيمال. باب الدعاء إلى الشهادنين و سراته الإسلام. رقم: ٢٢٧

'' حضرت ابن عباس براتھ فرماتے ہیں کہ رسول الله سائی آئے نے جب حضرت معاذ براتی کو یمن بھیجا تو ان سے فرمایا کہتم اہل کتاب میں سے ایک قوم کے پاس جا رہے ہو، البذا انہیں اس بات کی گوائی دینے کی دعوت دینا کہ ''اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور بلا شبہ محمد سائی آئے اللہ کے رسول ہیں۔'' اگر وہ اس دعوت کو قبول کر لیس تو تم انہیں بتانا کہ''اللہ تعالیٰ نے ہیں۔'' اگر وہ اس دعوت کو قبول کر لیس تو تم انہیں بتانا کہ''اللہ تعالیٰ نے

### اربعین ابراهیمی 🗷 🛠 🛠 😂 🍣

ان پر دن ورات میں پانچ نمازی فرض کی میں، اگر وہ اسے مان لیس بو پھر انبیں آگاہ کرنا کہ اللہ تعالٰی نے ان پر زکوۃ فرض کی ہے جو ان کے مال داروں سے لی جائے گی اور ان کے فقراء کو دے دی جائے گی ، اگر وہ اسے مان جائیں تو تم اچھا مال لینے سے پر بیز کرنا اور اس بارے میں گوئی ظلم وزیادتی کسی پر نہ کرنا اور مظلوم کی بد دعا ، سے بچانہ کیونکہ اس کے اور اللہ کہ رمیان کوئی پر انہیں ہے۔''

#### راوىالحرنث:

رسول القد طالقيام كے چچا حضرت عباس بنالتي كے صاحبزادے حمر الامہ امام النفير ورّ جمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس بنالتی كی ولادت جمرت سے تین سال قبل بوئی اپنے والد حضرت عباس منالتی اور والدہ ام الفضل بنالتی كے ساتھ فتح كمہ سے کچھ بہت كر كے مدينہ رسول سابقيه چلا آئے۔ رسول اللہ سابقیا كی وفات كے وقت ان كی عمر كل ۱۳ سال تھی ، ان كو رسول اللہ سابقیا كے ساتھ رہنے كا موقع تو بہت كم ملا، ليكن ذوق وثق اور طلب علم نے اس كی كی علافی كر دی۔

حضرت عبدالله بن عباس تالین کو جو دعائیں زبانِ نبوت ہے ملی میں ان کی مثال استیں مشکل ہے ہی میں ان کی مثال استیں مشکل ہے ہی ملے گی اور یہ نہیں دعاؤں کا متیجہ تھا کہ اکا برصحابہ کرام پٹی تھے، آپ کو حمر الأمه، ترجمان القرآن، بحرالعلم، امام النفسير جیسے الفاظ ہے یاد کرتے تھے، حضرت عبدالله بن مسعود بڑاتی فرماتے میں:

نعم ترجمان القرآن ابن عباس لو ادرك اسناننا ما عشره منا أحد.

(بداكرة بحفاظ: ١٠١٨) فتح الدري ١٠٠٠)

'' ابن عباس منتهی بهترین مفسر قرآن میں ، ابّر وو بهم لوگول کی عمر پاتے تو ہم

میں سے کوئی بھی ان کے مساوی نہ ہوسکتا تھا۔''

حضرت بعدین الی وقاص فرہو فرمات ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس فرہوں ہے زیادہ حاضر دماغ، عظمند، صاحب علم اور علیم وبرد بار شخص نہیں دیکھا۔ اسپر اعلام مسلم ۱۳۶۷/۳۱۵۳۳)

حفرت عبداللہ بن عمر نیا گئی ہے جب کوئی مسئلہ او چھٹا تو کہتے ابن عباس نیا گئیا ہے او چھو، ھو اعلمہ الناس ہما انول علی محمد ترقیعہ، وہ قرآن کے سب سے بڑے عالم میں۔

حضرت مجاہد تا بھی ملینہ کتے ہیں کہ ابن من سیجھ کو ان کے علم کی وجہ سے لوگ بحر العلوم کہتے ہتھے۔ بحر العلوم کہتے ہتھے۔

حضرت عبداللہ بن عباس بن تنا کا شار ان چھ ، سات صحابہ کرام بن کیتم میں ہے جن کو مکثرین فی المحدیث کی تعداد ۲۹ یا کو مکثرین فی المحدیث کبا جاتا ہے اور ان کی روایت کروہ احادیث کی تعداد ۲۹ یا اس سے بھی زیادہ ہے۔

حفزت عبداللہ بن عباس بن علی بہت حسین وجمیل اور وجیہ تھے، ۱۸ ھ میں طائف میں وفات پائی، حفزت محمد بن الحفیہ (جو حفزت علی بنائین کے صاحبزادے ہیں) نے نمازِ جنازہ پڑھائی۔

#### ئشريح

حضرت معاذبین جبل بنتر کو نیمن کا والی اور قاضی بنا کر بھیجنے کا یہ واقعہ جس کا کر اس حدیث میں ہے اکثر علماء اور اہل سیر کی تحقیق کے مطابق مجھے کا ہے اور امام ناری جلتیہ اور بعض دوسرے اہل علم کی رائے رہے کہ مواجع کا واقعہ ہے۔ یمن میں اگر چہ اہل کتاب کے علاوہ بت پرست مشرکیین بھی تھے، لیکن اہل کتاب یا خاص اجمیت کی وجہ سے رسول اللہ ٹائیڈ نے ان کا ذکر کیا اور اسلام کی وعوت و تبلیغ

کا یہ تحیمان اصول تعلیم فرمایا کہ اسلام کے سارے ادکام ومطالبات ایک ساتھ مخاطبین کے سامنے ندر کھے جا کیں، اس صورت میں اسلام انہیں بہت کھن اور نا قابل برداشت بوجھ محسوں ہوگا، اس لیے پہلے ان کے سامنے اسلام کی اعتقادی بنیاد صرف توحید ورسالت کی شہادت رکھی جائے جس کو برمعقولیت پند اور برسلیم الفطرت اور نیک دل انسان آسانی ہے اسانی ہے اسان کے ایادہ ہوسکتا ہے، خصوصا اہل کتاب کے لیے وہ جانی بوجھی بات ہے۔

پھر جب خاطب کا ذہن اور بل اس کو قبول کر لے اور وہ اس فطری اور بنیادی بات کو مان لے تو اس کے سامنے فریضہ نماز رکھا جائے جو جانی، جسمانی اور زبانی عبادت کا نہایت حسین اور بہترین مرقع ہے، اور جب وہ اس کو قبول کر لے تو اس کے سامنے فریضہ زَوۃ رَھا جائے اور اس کے بارے بیل خصوصیت ہے یہ وضاحت کر دی جائے کہ یہ زکوۃ اور صدقہ اسلام کا وائی اور مبلغ تم سے آپنے لیے نہیں مانگنا بلکہ ایک مقررہ حساب اور قاعدے کے مطابق جس قوم اور علاقہ کے دولت مندول سے یہ لی جائے گ اس قوم اور علاقہ کے دولت مندول سے یہ لی جائے گ اس قوم اور علاقہ کے دولت مندول سے معافر بات کی ۔ وقوت اسلام کے بارے بیل اس بدایت کے ساتھ رسول اللہ ساتھ نے حضرت معافر بات کی ساتھ رسول اللہ ساتھ نے خضرت معافر بات کے موایش کو یہ تاکید بھی فرمائی کہ زکوۃ کی وصولی بیل پورے انصاف سے کام لیا جائے ، ان کے موایش اور ان کی پیداوار بیل سے جھانٹ جھانٹ کے بہتر مال نہ لیا جائے ، ان کے موایش اور ان کی پیداوار بیل سے جھانٹ جھانٹ کے بہتر مال نہ لیا جائے ۔ ان کے موایش

سب سے آخر میں نصیحت فرمائی کہتم ایک علاقے کے حاکم اور والی بن کر جا رہے ہوظلم وزیادتی سے بچنا، اللہ کا مظلوم بندہ جب ظالم کے حق میں بد دعاء کرتا ہے تو معلم میرش میں کیائیتی ہے۔

# جنت میں لے جانے والاعمل

١٥ - أَنْ تَغْبُدَ الله وَلا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتَقِيْمَ الصَّلاةَ وَتُوْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ
 الرَّحِمَ.

یہ صدیث کا ایک حصہ ہے پورامتن یول ہے:

عَنَ أَبِي أَيُوْبَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجْلًا قَالَ لِلنَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَبْرَنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلْنِيَ الْجَنَّةُ ؟ قَال: مَالَهُ مَالَهُ وَقَالَ النَّبِي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَرَبٌ مَالَهُ تَعْبُدُ اللّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيْمُ الصَّلَاةَ وَتُوْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَقِيْمُ الصَّلَاةَ وَتُوْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ)).

إلحادي: كمات الركاة، بات وحوب الزكاة، رفعة ١٣٠٩

### تَشِريح

اس حدیث میں رسول الله علیّمِ نے پانچ بنیادی چیزوں پر عمل کرنے والے کو جنت کی خوشخبری دی ہے۔

- 🗇 عمادت صرف اورصرف الله وحده لا شريک کې جائے۔
- ر 🚉 📑 کی بھی ذات کو وہ چھوٹی ہویا ہری اس کواللہ کے ساتھ شریک نہ کیا جائے۔

- غماز کو قائم کیا جائے۔
  - ﴿ وَ اوَا كَى جَائِدَ.
  - 🕲 صله رحی کی جائے۔

# کس وقت کےصدقہ کا ثواب زیادہ ہے؟

١٦ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى الله عَنه قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ أَى الصَّدَقَةِ أَعْظُمْ اجْرًا؟ قَالَ: (اأَنْ تَصَدَقَ وَأَنتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَامْلَ الْجِرَّا؟ قَالَ: (اأَنْ تَصَدَقَ وَأَنتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَامْلَ الْجِرَاء وَلِهُلانٍ كَذَا الْجِنَى وَلا تُمْهِلْ حَتَى إِذَا بَلَغَتِ الْخَلْقُومَ قُلْتَ لِفُلانٍ كَذَا وَلِفُلانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلانٍ).

"خضرت ابو ہریرہ نوتھ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ عقیقہ سے عرض کیا کہ کس صدقہ کا تواب زیاد ہے؟ آپ سولین نے فرمایا کہ زیادہ تواب کی صورت ہے ہے کہ تم الیمی حالت میں صدقہ کرو جب کہ تمہاری تندرتی قائم ہو اور تمہارے اندر دولت کی جاہت اور اس کو اپنی بیاس کھنے کی حرص ہو، اس حالت میں تمہیں مخابی کا خط و ہو، اور دولت مندی کی دل میں آرزو ہواور ایسا نہ ہونا جاہے کہ تم سوچنے رہواور نالے رہو، یہاں تک کہ جب موت کا وقت آ جائے اور جان تھنے کے حلق میں آ جائے تو تم مال کے بارے میں وصیت کرنے لگو کہ اتنا فلاں کو اور اتنا فلاں کا یعنی

وارثوں کا ) ہو ہی جائے گا۔''

#### تَشِريح

انسانوں کی یہ عام کمزوری ہے کہ جب تک وہ تندرست وتوانا ہوتے ہیں اور موت سامنیس کھڑی ہوتی، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں شیطان ان کے دلوں میں وسوسہ وَالنّا ہے کہا گرہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو ہمارے پاس کی ہو جائے گی، ہم خود تنگ دست اور مختاج ہو جائیں گے اس لیے ان کا ہاتھ نہیں کھلتا لیکن جب موت سامنے آ جاتی ہے اور زندگی کی اُمید باتی نہیں رہتی تو انہیں صدقہ یاد آتا ہے رسول اللہ طریقی نے فر مایا:

یہ طرزِ ممل نھیک نہیں ہے، اللہ کی نگاہ میں محبوب اور مقبول صدقہ وہ ہے جو بندہ تندرتی وتوانائی کی الیمی حالت میں کرے کہ اس کے سامنے اپنے 'مسائل اور اپنا مستقبل بھی ہواس کے باوجود اللہ کی رضا جوئی کے لیے اور آخرت کے ثواب کی اُمید میں اور رب سریم کے وعدوں پر یقین واعتاد کرتے ہوئے اتی حالت میں ہاتھ کھول کے اللہ کی راہ میں اس کے بندوں پر فرچ کرے۔ ایسے بندوں کے لیے قرآن مجید میں فلاح کا

﴾ وَمَنْ يُوْقَ شُخَ نَفْسِهُ فَأُولِئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿ وَالْتَعَامِينَ ١٦] ١ اور جو شخص النيخ نفس كل حرص سے محفوظ ركھا جائے وہي كامياب ہے۔''

بیوی اینے شوہر کے مال میں سے خرچ کر سکتی ہے

١٧ - عَنْ عَانِشَةَ رَضِى اللَّه عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 ١٤ اَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَنِتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ

# اربعین ابراهیمی کی **۱۲٪۳۵٪۳٪ د** و 75 کی این ابراهیمی

وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ وَلِلْحَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجَرَ بَعْض شَيْئًا)).

الحالي التوليا لوكاة الاله أحر الحادم دالصدق إفعا ١٣٤٧ ومسلما كلك لوكاة بأب

أحر الحارب لأمين والسراة إذ الصافف من بيت روحها، إفهار (١٧٠٠

''ام المؤمنين حضرت عائشہ بالتھا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ساتھا نے فرمایا: جب کوئی عورت اپنے گھر کے کھانے میں سے صدقہ دیتی ہے بشرطیکہ وہ اسراف نہیں کرتی تو اسے اس کے خرج کرنے کرنے سے ثواب ملتا ہے اور اس کے خرج کرنے کرنے سے ثواب ملتا ہے اور اس کے شوہر کو مال کمانے کی وجہ سے ثواب ملتا ہے اور خادم (مطبخ کے گران) کو بھی ایسا ہی ثواب ملتا ہے (جیسا کہ مالک کو ثواب ملتا ہے ) اور ان میں سے کسی کے ثواب میں دوسرے کے ثواب کی وجہ سے کمی نہیں ہوتی (یعنی برایک کو پورا پورا ثواب ماتا ہے )۔''

#### تَشِريح

اس حدیث کا تعلق اُس صورت ہے ہے جب کہ شوہر نے بیوی کو اپنے مال سے صدقہ وخیرات کرنے کی اجازت دی ہو یا دلالة ۔ دلالة ۔

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اہل ججاز کا مید معمول تھا کہ انہوں نے اپنی مہمان نوازی اور سخاوت کے پیشِ نظر اپنی ہویوں اور اپنے خدمت گاروں (مثلا داروند مطبخ وغیرہ) کو یہ اجازت دے رکھی تھی کہ وہ مہمانوں کی بھر پور ضیافت کریں اور فقراء ومساکین نیز پڑوس کے لوگوں کو کھانا وغیرہ کھا؛ دیا کریں، چنانچے رسول اللہ سی ٹیٹر نے اس ارشاد گرامی کے ذریعہ اپنی امت کو ترغیب دلائی کہ یہ نیک اور اچھی عادت اختیار

## اربعین ابراهیمی کی ۱۹۵۵ کی وجود 76 کی

كرين ووسرے مقام برآپ سل فيا نے ارشاد فرمايا:

((إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَوْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ)).

إلحاران، كتاب المغلب باب للله الدراة رداعاب علها روحها رقم: ٣٦٠ ومسلم: كتاب

ر (125 بات في أنغل العبار في في لأدر فيها ١٩٠٣ ع

''جب کوئی عورت اپنے شوہر کی کمائی (کے مال) میں ہے اس کی اجازت کے بغیر صدقہ وخیرات دیتی ہے تو اے آدھا قواب ماتا ہے۔''

''اس کی اجازت کے بغیر'' کا مطلب سے ہے کہ جو چیز وہ صدقہ میں دے رہی ہے خاص طور پر اس کی اجازت شوہر نے نہیں دی ہوئی ہے لیکن وہ شوہر کی صراحة یا ادالت اجمالی رضا جانتی ہو اور وہ چیز تھوڑی اور کم تر ہو کہ اس کو دینے کو کوئی منع نہیں کرتا جیسے ہمارے یہاں عام طور پرعورتیں دروازوں پر مانگنے والوں کو آئے کی چنگی رونی کا مکڑا یا ایک آ دھ چیسہ دے دیتی ہیں۔

# روزه اور قیام اللیل کا بیان

١٨ - عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 ((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلُةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ).

إ بحارى: كناب الإيسان، باب صدم رمصان بحنسانا من الإيسان، رفيه، ٣٧، وكتاب الصوم رفيه: ١٩٠١ ومسلم: كتاب صلاه المسافرين، باب لترغيب في فيام رمضان، رفيه: ١٦٦٨] "تحضرت ابو هريره فيالنتو سے روايت ہے كه رسول الله الله على فيا مربايا كه جو

## اربعین ابراهیمی کی ۱۳۵۸ کی (۲۲ کی

اوگ رمضان کے روزے ایمان واحساب کے ساتھ رکھیں گے ان کے سب گذشتہ گناہ معاف کر دیئے جائیں گے اور ایسے ہی جو لوگ ایمان واحساب کے ساتھ رمضان کی راتوں میں نوافل (تراوی وتجد) پڑھیں گے ان کے ہی سب پچھا گناہ معاف کر دیئے جائیں گے اور ای طرح جو اوگ شب قدر میں ایمان واحساب کے ساتھ نوافل پڑھیں گے ان کے ایک شب قدر میں ایمان واحساب کے ساتھ نوافل پڑھیں گے ان کے بھی سارے پہلے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔''

#### تشريح

اس حدیث میں رمضان کے روزوں، اس کی راتوں کے نوافل اورخصوصیت سے مب قدر کے نوافل کو پچھلے کنا ہوں کی مغفرت اور معانی کا بقینی وسیلہ بتایا گیا ہے بشرطیکہ یہ روزے اور نوافل ایمان واحتساب کے ساتھ ہوں..... یہ ایمان واحتساب خاص دینی اصطلاحیں میں، اور ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو نیک عمل کیا جائے اس کی بنیاد اور اس کا محرک بس اللہ ورسول کو ماننا اور اُن کے دعدہ ووعید پر یقین لانا اور ان ک بتائے ہوئے اجر وثواب کی طمع اور امید ہی ہو، کوئی دوسرا جذبہ اور مقصد اس کا مرك نه بوء اى ايمان واحساب سے بھارے اعمال كاتعلق الله تعالى سے جزتا ہے، بلکہ یہی ایمان واحتساب ہمارے انمال کے قلب وزوح میں، اگریہ نہ ہوں تو کچمر ظاہر کے لحاظ سے بڑے ہے بڑے اعمال بھی نے جان اور کھو کھلے ہیں جو خدانخواستہ قیامت کے دن کھوٹے سکے ثابت ہوں گے، اور ایمان واحتساب کے ساتھ بندے کا ایک عمل بھی اللہ کے مال اتنا عزیز اور فیتی ہے کہ اس کے صدقہ اور طفیل میں اس کے برسیا برس کے گناہ معاف ہو مکتے ہیں۔ اللہ تعالی ایمان واحتساب کی به صفت اپنے فضل ہے نصیب فرمائے۔ (آمین )

## اربعین ابراهیمی کی **۱۳۵۳ کی کی کا کی ک**

روس دااکل کی بنا پر ملا، کی تحقیق یہ ب کہ مذکورہ حدیث میں جو سابقہ گناہ معاف بونے کا ذکر ہے ان سے سغیرہ کناہ مراد میں کیونکہ کمیرہ گناہ تو بہ کے بغیر معاف شبیں ہوتے ، اس اعتبار سے گناہوں کی دوقتمیں میں ، کچھ کمیرہ لینی بڑے گناہ اور پچھ صغیرہ یعنی جھوٹے گناہ ، اور بیا بھی معلوم ہو گیا کہ اگر کوئی شخص ہمت کر کے کبیرہ گناہوں کو وہ خود معاف شنہوں سے نی جائے تو اللہ تھائی کا وعدہ ہے کہ ان کے صغیرہ گناہوں کو وہ خود معاف فریا دیں گ

کیرہ گناہوں سے بیچنے میں یہ بھی داخل ہے کہ تمام فرائض وواجبات کو ادا کرے، کیونکہ فرض وواجب کا ترک کرنا خود ایک کبیرہ گناہ ہے، تو حاصل میہ ہوا کہ جو شخص اس کا اہتمام پورا کرے کہ تمام فرائض وواجبات ادا کرے، اور تمام کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، تو القد تعالیٰ اس کے صغیرہ سناہوں کا کفارہ کر دیں گے۔ اعمالی صالحہ صغائر کا کفارہ ہو جاتے ہیں:

کفارہ ہونے کا مطلب سے ہے کہ اس کے اعمالِ صالحہ کوصغیرہ گناہوں کا کفارہ بنا کر اس کا حساب بے باق کر دیں گے، اور بجائے عذاب کے تواب اور بجائے جہنم کے جنت نصیب ہوگی، جیسے احادیث صححہ میں وارد ہے کہ جب کوئی شخص نماز کے لیے بضو لرتا ہے تو ہر مضو کے دھوٹ کے ساتھ ساتھ گناہوں کا کفارہ ہوگیا، چہرہ دھویا تو آ نکھ، کان، ناک وغیرہ کے گناہوں کا کفارہ ہوگیا، کلی کر لی تو زبان کے گناہوں کا کفارہ ہوگیا، پاؤں دھوئے تو پاؤں کے گناہ دُھل گئے، پھر جب وہ مجد کی طرف چلنا کھارہ ہوگیا، پاؤں دھوئے تو پاؤں کے گناہ دُھل گئے، پھر جب وہ مجد کی طرف چلنا ہے تو ہر قدم پر گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔

گناہ اور اس کی دوقشمیں صغائر اور کبائر کی تعداد کیا ہے؟

کناہ کبیرہ کے کہتے ہیں اور وہ کل کفتے ہیں اور صغیرہ گناہ کی کیا تعریف ہے اور

## اربعین ابراهیمی کی ۱۹۳۸ کی و 79 کی۔

اس کی تعداد کیا ہے!

موا نے اُمت نے اس مسئلہ پر مختلف انداز میں مستقل کتا ہیں تکھی ہیں، گناہ کہیں ہو اور ان کی تعریفات سے پہنے یہ نوب جمید بیجی کے مطلق کناہ نام ہے ہم الیہ کام کا جو القد تعالی کے تکم اور مرضی کے خلاف ہو، اس سے آپ کو یہ اندازہ بھی ہو جائے گا کہ اصطلاح میں جس گناہ کو صغیرہ یعنی جیونا کہا جاتا ہے، در حقیقت وہ بھی چیونا نہیں اور اللہ تعالی کی نافر مانی اور اس کی مرضی کی مخالفت ہر حالت میں نہایت شخت مشدید جرم ہے، اس حیثیت ہے اہام الحرمین اور بہت سے ملا، امت نے فر مایا ہے کہ اللہ تعالی کی ہر نافر مانی اور اس کی مرضی کی مخالفت کبیرہ ہی ہے، کبیرہ اور صغیرہ کا فرق صرف گناہوں کے باہمی مقابلہ اور موازنہ کی وجہ سے کیا جاتا ہے، اس معنی میں حضرت عبداللہ بن عباس بھی مقابلہ اور موازنہ کی وجہ سے کیا جاتا ہے، اس معنی میں حضرت عبداللہ بن عباس بھی ہے منقول ہے کہ کل مانھی عنہ فھو کبیر آ یعنی جس کام سے عبداللہ بن عباس بھی کیا گیا ہے ، وہ سب کہ میں۔

خلاصہ یہ ہے کہ جس کناہ کو اصطلاع میں سغیرہ یا چھوٹا کہا جاتا ہے، اس کے بیہ معنی کسی کے زد کیے نہیں میں کہ ایسے گنا ہول کے ارتکاب میں ففلت یا سستی برتی جائے اور ان کو معمولی سمجھ کرنظر انداز کیا جائے، بلکہ صغیرہ گناہ کو بے باکی اور بے برائی کے ساتھ کیا جائے، تو وہ صغیرہ بھی کبیرہ ہو جاتا ہے۔

سن ہزرگ نے فرمایا کہ جھو لے کن ، اور بڑے گناد کی مثال محسوسات میں الیمی ہے جھوٹا بچھو اور بڑا بچھو، یا آگ کے بڑے انگارے اور چھوٹی چنگاری، کہ انسان ان دونوں میں ہے کسی کی تکلیف کو بھی برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے محمد بن کعب قرظی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی سب ہے بڑی عبادت یہ ہے کہ گنا ہوں کو ترک کیا جائے، جو انگ نماز، شبیج کے ساتھ گنا ہوں کو ترک کیا جائے، جو انگ نماز، شبیج کے ساتھ گنا ہوں کو تبدی چھوڑت ان کی عبادت مقبول نہیں، اور حصرت

فضیل بن عیاض بیتیہ نے فرمایا کہتم جس قد رکسی گناہ کو ملکاسمجھو گے اتنا ہی وہ اللہ کے نزو بک برا جرم ہو جائے گا اور سف صالحین نے قرمایا کہ ہر گناہ کفر کا قاصد ہے، جو انسان کو کافرانہ المال واخلاق کی طرف دعوت ویتا ہے، اور مند احمد میں ہے کہ حضرت عا أنثه خالِتِينَ نے حضرت معاویہ خالِتِیٰ کو ایک خط میں لکھا کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کی نا فرمانی کرتا ہے تو اس کے مداخ بھی مذمت کرنے لگتے ہیں اور دوست بھی دشمن ہو ب ہے۔ میں، گناہوں ہے بے ریوائی انسان کے لیے دائگ تبائی کا سبب ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ مؤمن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جانا ہے، پھر اگر تو بہ اور استغفار کر لیا تو ہیے نقطہ مٹ جاتا ہے اور اگر تو بہ نہ کی تو یہ نقطہ بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے بورے دل پر جھا جاتا ہے اور اس کا نام قرآن میں زین ہے ﴿ كَلَّا بَلْ زَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَّا كَانُوا يكي و المال في داول يرزنك لكا ديا أن كي بدا عمال في " البته كنابول كي مفاسد اور نتائج بد اورمفز تمرات کے انتہار سے اُن کے آپس فرق ضروری ہے، اس فرق کی وجہ ہے کسی گناہ کو کہیں ہ اور کسی کوصغیم ہ کہا جاتا ہے۔

### كبيره كناه:

کیے و گناہ کی تعریف قرآن وصدیت اور اقوال سلف کی تشریحات کے ماتحت سے کے جس کے جس گناہ کی تعریف کی قرآن میں کوئی شرق صدیعتی سزا دنیا میں مقرر کی گئی ہے یا جس پر امنت کے الفاظ وارد ہوئے ہیں یا جس پر جہنم کی وعید آئی ہے وہ سب کبیرہ گناہ ہیں اس طرح ہر وہ گناہ بھی کبیرہ میں داخل ہوگا جس کے مفاسد اور متائج بدکسی کبیرہ گناہ کے برابر یا اس سے زائد ہوں ، ای طرح جو گناہ صغیرہ جرائے و بے باکی کے ساتھ کیا بے کے برابر یا اس سے زائد ہوں ، ای طرح جو گناہ صغیرہ جرائے و بے باکی کے ساتھ کیا بے ک

# اربعین ابراهیمی کی ۱۹۳۵ کی ۱۹۳۵ کی ۱۹۳۶ کی ۱۹۳۶ کی

ابن عباس بڑھٹیا کے سامنے کسی نے کبیرہ گناہوں کی تعداد سات بتلائی تو آپ بڑھٹیا نے فرمایا: سات نہیں سات سو کہا جائے تو زیادہ مناسب ہے۔

امام ابن جحر ملی رفید نے اپنی کتاب ''الزواج'' میں ان تمام گناہوں کی فہرست اور برائید کی مکمل تشریح بیان فرمائی ہے جو ندکور الصدر تعریف کی رُوسے کبائر میں داخل بین ان کی اس کتاب میں کبائر کی تعداد چار سوسئر سھ تک پینی ہے، اور حقیقت بیہ ہے کہ بخض نے بڑے بڑے ابواب معصیت کو شار کرنے پر اکتفا کیا ہے تو تعداد کم کبھی ہے بعض نے بن کی تفصیلات اور انواع واقسام کو بچرا لکھا تو تعداد زیادہ ہوگئی، اس لیے بیکوئی تعارض واختلاف نہیں ہے۔

رسولِ کریم مل تیلیم نے مختلف مقامات پر بہت سے گناہوں کا کبیرہ ہونا بیان فرمایا اور حالات کی مناسبت سے کہیں تین، کہیں چھ، کہیں سات، کہیں اس سے بھی زیادہ بیان فرمائے ہیں، اس سے علائے امت لئے یہ سمجھا کہ کسی عدد میں انحصار کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ مواقع اور حالات کے مناسب جتنا سمجھا گیا اتنا بیان کر دیا گیا۔

بخاری و سلم کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ طابقی نے فرمایا کہ کمیرہ گناہوں میں بھی جو سب سے بڑے میں میں شہبیں ان سے باخبر کرتا ہوں، وہ تین ہیں: اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی مخلوق کو شریک تھرانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور جھوئی گواہی دینا ما جھوٹ بولنا۔

ای طرح بخاری و مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ رسول الله سلی ہے گئی نے دریافت کیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا کہتم الله تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشریک تضبراء، حالانکہ اس نے تنہیں پیدا کیا ہے، پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون ساگنا سب سے بڑا ہے؟ فرمایا کہتم اپنے بچے کو اس ڈر سے مار ڈالو کہ بی تنہارے کھانے

### اربعین ابراهیمی کی ۱۹۳۵ کی 82 کی 82

میں شریک ہوگا، تمہیں اس کو کھلانا پڑے گا، پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون ساگناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا کہ اپنے پڑوی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرنا۔

بدکاری خود ہی بڑا جرم ہے اور بڑوی کے اہل وعیال کی حفاظت بھی چونکہ اپنے اہل وعیال کی طرح انسان کے ذمہ لازم ہے اس لیے بیہ جرم دو گنا ہو گیا۔

تحقیمین کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ طائیم نے فرمایا کہ یہ بات بمیرہ گنامیم سے ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالیاں دے، صحابہ کرام وہی شخص اپنے میں کیا کہ یارسول اللہ! یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے ہی ماں باپ کو گائی دینے گئے؟ فرمایا کہ ہاں! جو شخص کی دوسرے شخص کے ماں باپ کو گائی دیتا ہے اور اس کے نتیجہ میں وہ اس کے ماں باپ کو گائی دیتا ہے تو یہ بھی ایبا ہی ہے جیسا کہ اس نے خود ایسے ماں باپ کو گائی دیتا ہے تو یہ بھی ایبا ہی ہے جیسا کہ اس نے خود ایسے ماں باپ کو گائیاں دی ہوں، کیونکہ یہی ان گائیوں کا سبب بنا ہے۔

اور سیح بخاری کی ایک روایت میں رسول الله طاقیم نے شرک اور قل ناحق اور میتم کا مال ناجا کر طریقہ سے کھانے اور سود کی آ مدنی کھانے اور میدانِ جہاد سے بھاگئے اور پاک دامن عورتوں پر تبہت لگانے اور مال باپ کی نافر مانی کرنے اور بیت اللہ کی بے حرمتی کرنے کو کبیرہ گناہوں میں شارفر مایا ہے۔

بعض روایاتِ حدیث میں اس کو بھی کبیرہ گناہ قرار دیا گیا ہے کہ کوئی شخص دار الکفر سے ہجرت کرنے کے بعد پھر دار البحر ت کو چھوڑ کر دار الکفر میں دوبارہ چلا جائے۔

دوسری روایاتِ حدیث میں ان صورتوں کو بھی گناہ کبیرہ کی فہرست میں داخل کیا گیا ہے مثلا جھوٹی قتم کھانا، اپنی ضرورت سے زائد پانی کو روک رکھنا، دوسرے ضرورت والوں کو نہ دینا، جادوسیکھنا، جادو کاعمل کرنا اور فر مایا کہ شراب پینا اکبرالکبائر ہے اور فرمایا کہ شراب پینا ام الفواحش ہے، کیونکہ شراب میں مست ہوکر آ دمی اُہر برا کام کر سکتا ہے۔

# اربعین ابراهیمی کی ۱۹۳۸ کی ۱۹۳۸ کی (83 کی

ای طرح ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا کمیرہ گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے مسلمان بھائی پر ایسے عیب لگائے جس سے اس کی آبروریزی ہوتی ہو۔

ایک حدیث میں ہے جس شخص نے بغیر کسی عذر شری کے دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع کر دیا تو وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوا، مطلب سے سے کہ کسی نماز کو اپنے وقت میں نہ بڑھا، بلکہ قضاء کر کے دوسری نماز کے ساتھ پڑھا۔

بعض روایاتِ حدیث میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوں ہونا بھی کبیرہ گناہ ہے اور اس کے عذاب وسزا سے بے فکر و بے خوف ہو جانا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ وارث کو نقصان پنجانے اور اس کا حصہ میراث کم کرنے کے لیے کوئی وصیت کرنا بھی کبائز میں سے ہے۔

اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ رسول کریم تائیز کے ایک مرتبہ فرمایا کہ خاب و خاسر ہوئے اور تباہ ہو گئے اور تباہ و فعداس کلمہ کو دہرایا ، حضرت ابو ذر غفاری و خاب نے خاب و خاسر ہوئے اور تباہ ہو گئے اور تباہ و برباد کون لوگ ہیں؟ تو آپ تائیز کے نے عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ محروم القسمة اور تباہ و برباد کون لوگ ہیں؟ تو آپ تائیز کے خواب دیا ایک وہ خص جو تکبر کے ساتھ پاجامہ یا تہبند یا کرتہ اور عباء کو نخنوں سے نیچ دواب دیا ایک وہ تو تا دی جو اللہ کی راہ میں کچھ خرج کر کے احسان جلائے، تیسرا وہ آدی جو بادشاہ یا افسر آدی جو بادشاہ یا افسر ہونے کے باوجود تکبر ہونے کے باوجود تکبر ہونے کے باوجود تکبر کرے فاطر بیعت کرے۔ کرے جو کا وہ آدی جو کہ کی خاطر بیعت کرے۔ کرے جو کا وہ آدی جو کہ کے کہ کہ کہ کو کہ کی خاطر بیعت کرے۔

اور صحیحین کی ایک حدیث میں ہے کہ چنلی کھانے والا جنت میں نہ جائے گا۔ اور نسائی ومند احمد وغیرہ کی ایک حدیث میں ہے کہ چند آ دمی جنت میں نہ جائیں گے، شرانی، ماں باپ کا نافر مان، رشتہ داروں سے بلاوجہ قطع تعلق کرنے والا، احسان

# اربعین ابراهیمی کی ۱۹۳۵ کی ۱۹۳۶ کی ایمان ایران ایران

جتلانے والا، جنات وشیاطین یا دوسرے ذرائع سے غیب کی خبریں بتانے والا، دیوث یعنی اپنے اہل وعیال کو بے حیائی سے ندروکئے والا۔

# روزے کی حالت میںمعصتوں سے پرہیز

١٩ - عَنْ أَبِي هُوَ يُورَةَ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَشَوْلُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ لَهُ عَلَيْهِ وَلَا الرّورِ وَالْعَمْلُ بِهِ فَلَيْسَ لِلهِ حَاجَةً أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَوَابَهُ).

[بخاري: كتاب الصوم، باب من له يدع قول الزور، رقم: ١٧٧٠]

'' حضرت ابو ہر رہ ہنائیز سے روایت ہے کہ رسول اللہ سائیلا نے فرمایا کہ جو آ دمی روزہ رکھتے ہوئے باطل کلام اور باطل کام نہ چھوڑے، تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔''

#### تَشِريح:

معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں روزے کے مقبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کھانا پینا مجھوڑنے کے علاوہ معصیات ومشرات سے بھی زبان ودہن اور دوسرے اعضاء کی حفاظت کرے، اگر کوئی شخص روزہ رکھے اور گناہ کی باتیں اور گناہ والے اعضاء کی حفاظت کرے، اگر کوئی شخص روزے کی کوئی پرواہ نہیں۔

# تنجح کی فضیلت

 ٢٠ - عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ:

 ((مَنْ حَجَّ لِلْهِ فَلَمْ يَوْفُثُ وَلَمْ يَفْسُقُ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَكَتْهُ أُمَّهُ).

# اربعین ابراهیمی کی کی کی کی کی کی 85 کی کی 85

إلىعارى: كتاب العلع، بال قفيل العلج المبرور، رفية: ١٤٢٤ ومسلم: كتاب العج، باب في قصل العج والعمرة ويوم عرفه، رقم: ٢٤٠٤ وهذا عظ البخاري|

'' حضرت ابو ہریرہ فِلْ عَنْ سے روایت ہے کہ رسول الله طَالِّیْ نے فرمایا: جس آدمی نے جج کیا اور اس میں نہ تو کسی شہوانی اور فخش بات کا ارتکاب کیا، اور نہ اللہ کی کوئی نافرمانی کی تو وہ گنا ہوں سے ایسا پاک وصاف ہو کر واپس ہوگا جیسا اُس دن تھا جس دن اس کی مال نے اس کو جنا تھا۔''

#### تَشِريح

قرآنِ مجيد من فرمايا كيا ب:

\* ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوْمَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَ الْحَجَّ فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجْ \*. (مَدَةَ ١٩٧٠)

اِس آیت میں مج کرنے والوں کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ خاص کر زمانہ مج میں وہ شہوت کی باتوں اور اللہ کی نافرمانی والے سارے کاموں اور آپس کی جھڑے بازی سے بچیں۔

حفرت ابو ہریرہ فرائت کی اس حدیث میں اس ہدایت پر عمل کرنے والوں کو بشرت عنائی گئی ہے اور فرمایا گیا ہے کہ جوشخص حج کرے اور ایام حج میں نہ تو شہوت کی با تیں کرے، اور نہ اللہ تعالی کی نافر مانی کی کوئی ایسی حرکت کرے جوفس کی حد میں آتی ہو، تو حج کی برکت سے اُس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور وہ گناہوں سے بالکل ایبا پاک وصاف ہوکر واپس ہوگا جیسا کہ وہ اپنی پیدائش کے دن کے بانہ تھا۔ اللہ تعالی اینے فضل سے بید دولت نصیب فرمائے۔

# تلبيهاحرام

٢١ لَبَيْكَ اَللهُمَ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَاليُعْمَةَ لَكَ
 وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ.

''میں حاضر ہوں، اللہ تعالیٰ تیرے حضور حاضر ہوں، حاضر ہوں، تیرا کوئی شرکی ساتھی نہیں، میں تیرے حضور جاضر ہوں، ساری حمد وستائش کا تو ہی سزا دار ہے، اور ساری نعمیں تیری ہی ہیں اور ساری کا نتات میں فرماں روائی بھی بس تیری ہی ہیں وائی بھی بس تیری ہی ہے، تیرا کوئی شریک وسہیم نہیں۔''

بس یمی کلمات تلبیہ میں آپ پڑھتے تھے، ان پر کسی اور کلمہ کا اضافہ نہیں فرماتے تھے۔

يه حديث كا ايك حصه بمكمل الفاظ يول بين:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُهِلُّ مُلَيِّدًا يَقُوْلُ ((لَبَيْكَ اَللْهُمَّ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَا يَزِيْدُ عَلَى هٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ».

( يعارب كتاب الساس، فيه: ٤٦٠ ه ومسلم: كتاب الحج ، وقيم: ٢٠٣١

### تَشِريح:

شار حین حدیث نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم عَالِیا کے ذریعہ اپنے بندول کو حج یعنی اپنے دربار کی حاضری کا بلاوا دلوایا تھا (جس کا ذکر قرآنِ مجید میں بھی ہے ) تو حج کو جانے والا بندہ جب احرام باندھ کے یہ تلبیہ پڑھتا ہے تو گویا وہ ابراہیم عالیہ کی اُس بکار اور اللہ تعالیٰ کے اس بلاوے کے جواب میں عرض کرتا ہے کہ

# اربعین ابراهیمی کی ۱۹۳۸ کی (87 کی اربعین ابراهیمی

الله تعالی تو نے اپنے دربار کی حاضری کے لیے بلوایا تھا اور اپنے خلیل عَلَیْلًا سے ندا رائی تھی، میں حاضر ہول اور سر کے بل حاضر ہول۔

# محنت مزدوری کی فضیلت

٢٢ ـ عَنِ الْمِقْدَامِ بُنِ مَعْدِيْكَرَبَ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَى الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَإِنَّ عَلَيْهِ وَإِنَّ عَمَلِ يَدَيْهِ وَإِنَّ نَبَى اللهِ وَاوْدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ).
 نَبَى اللهِ دَاوْدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ).

إيخاري: كتاب البيوع، باب كسب الرحل وعمله بياده، رقم: ١١٩٣٠

'' حضرت مقدام بن معدی کرب بنائی سے روایت ہے کہ رسول القد ملی ایک کے اس نے بہتر نہیں کھایا کہ اپنے اپنے اللہ کے اس سے بہتر نہیں کھایا کہ اپنے باتھوں باتھوں کی محنت سے کما کے کھائے ، اور اللہ کے پیغیبر داود غلید اللہ اپنے باتھوں سے کام کر کے کھاتے تھے۔'

#### رّاويالوَرْثِ:

آپ کا نام مقدام بن معدیکرب اور کنیت ابو کریمہ یا ابو یکی ہے، سلسہ نسب مقدام بن معدیکرب بن معدیکرب بن معدیکرب بن عبداللہ بن وہب ہے،
کندی جیں، جو وفد کندہ سے رسولِ مکرم علی ایک خدمت میں حاضر ہوا تھا سے بھی اس میں شامل تھے۔
میں شامل تھے۔

ان کا شار شامیوں میں ہوتا ہے اور ۹۱ برس کی عمر میں ۸۷ ھامیں وہیں فوت ہوئے۔ میٹر یعے:

\_\_\_\_ مطاب میہ سے کہ تحصیل معاش کی صورتوں میں بہت اچھی صورت میہ ہے کہ آ دمی

## اربعین ابراهیمی کی ۱۹۳۸ کی ۱۹۳۸ کی 88

ا پنے ہاتھ سے کوئی ایسا کام کرے جس سے کھانے پینے وغیرہ کی ضروریات پوری ہوں آپ سالٹیڈ نے فرمایا کہ بیراللہ کے پیغیبر داود غالیظ کی سنت بھی ہے۔

قر آنِ مجید میں بھی ہے کہ وہ زر ہیں بناتے تھے اور اس حدیث سے معلوم ہوا کا اس کو انہوں نے اپنا ذریعۂ معاش بنایا تھا بلا شبہ رسول اللّه علیّیّم کے اس ارشاد بے دستکاری اور ذاتی محنت کو بہت بلند مقام عطا فرما دیا۔

# مشتبه چیزول سے بھی اجتناب کرنا جا ہیے

٢٢ - عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيْرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَلْحَلَالُ بَيْنٌ وَالْحَرَامُ بَيْنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَ كَثِيْرٌ مِن وَقَعَ فِي هِن النَّاسِ فَمَنِ التَّقَى الشَّبُهَاتِ اسْتَبُراً لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي هِن الشَّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الشَّرَامِ كَالرَّاعِيْ يَرْعلى حَوْلَ الْحِملى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ الشَّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِيْ يَرْعلى حَوْلَ الْحِملى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِي الشَّهُ إِذَا مَلِكٍ حِملى أَلَا وَإِنَ حِملى اللهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدُ كُلَّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ الْجَسَدُ كُلَّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلَّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلَّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلَّهُ وَالْ اللهِ وَهِي الْقَلْبُ)).

[بخارى: كتاب الإيمان، باب قصل من استبرأ لدينه ، رقم: ٥٠ وكتاب البيوع، رقم: ٥٠. مسمم: كتاب المسافاة، باب أحد الحلال وترك الشبهات، رقم: ٢٩٩٦]

## اربعین ابراهیمی کی ۱۹۳۵ کی ۱۹۳۶ کی ۱۳۳۶ کی ۱۹۳۶ کی ۱۹۳۶ کی ۱۹۳۶ کی ۱۹۳۶ کی ۱۹۳۶ کی ۱۳۳۶ کی ۱۳۳۶ کی ۱۳۳۶ کی ۱۳۳۶ کی ۱۳۳۶ کی ۱۳۳۶ کی ۱۹۳۶ کی ۱۹۳۶ کی ۱۳۳۶ کی اینان ایران ایران

مشتبہ چیزوں میں مبتلا ہوا وہ حرام میں مبتلا ہوگیا، اور اس کی مثال اس چرواہ کی سے جوممنوعہ چراگاہ کے قریب چراتا ہے اور ہر وقت اس کا امکان رہتا ہے کہ اس کے جانور اس ممنوعہ چراگاہ میں گس کر چرنے لگیں، جان و ہر بادشاہ کی ممنوعہ چراگاہ ہوتی ہے، اور یاد رکھوا اللہ تعالیٰ کی ممنوعہ چراگاہ حرام چیزیں ہیں، اور اس بات کو بھی ملحوظ رکھو کہ انسان کے جم میں گوشت کا ایک گلزا ہے جب وہ درست حالت میں رہتا ہے تو پورا جم گردست ہوتا ہے اور جب اس گلزے میں بگاڑ بیدا ہو جاتا ہے تو پورا جم گردست ہوتا ہے اور جب اس گلزے میں بگاڑ بیدا ہو جاتا ہے تو پورا جم گردست ہوتا ہے اور جب اس گلزے میں بگاڑ بیدا ہو جاتا ہے تو پورا جم گردست ہوتا ہے اور جب اس کلزے میں بگاڑ بیدا ہو جاتا ہے تو پورا جم گردست ہوتا ہے اور جب اس کلزے میں بگاڑ بیدا ہو جاتا ہے تو پورا جم گردست ہوتا ہے اور جب اس کلزے میں بگاڑ بیدا ہو جاتا ہے تو پورا جم گردست ہوتا ہے اور جب اس کلزے میں بگاڑ بیدا ہو جاتا ہے تو پورا جم گردست ہوتا ہے یا در کھوا گوشت کا وہ کلزا دل ہے۔''

#### راوىالوزي:

حضرت نعمان بن بشر طراع کی حارث بن خزرج میں سے ہیں، ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے، انصاری صحافی ہیں، ہجرت کے بعد انصار میں سب سے پہلے بچے پیدا ہوئ، نبی مَدم طراقیم کی وفات کے وقت ان کی عمر ۸ سال ۷ ماہ کی تھی، ان کے والد بھی صحافی ہیں۔

کوفہ میں قیام فرمایا، امیر معاویہ کی طرف سے کوفہ کے حاکم تھے، جب بزید بن معاویہ بلیٹا فوت ہو گئے تو ابن زبیر بٹائٹا نے نعمان بن بشیر بٹائٹا کو بلایا اور حمص کا گورز مقرر کر دیا تو اہل حمص نے ٦٢ ھ میں مروان بن الحکم کے زمانہ خلافت میں ان کوشہید تر دیا۔

#### تَشِريح

''حلال ظاہر ہے۔'' کا مطلب ہیہ ہے کہ کچھ چیزیں تو وہ میں جن کا حلال ہونا ہب کو معلوم ہے، نیک کلام اچھی باتیں، وہ مباح چیزیں جن کو کرنا یا جن کی طرف

### اربعین ابراهیمی کی ۱۹۳۸ کی ۱۹۳۸ کی وا

و مکینا درست ہے، ای طرح ''حرام ظاہر ہے۔'' کا مطلب یہ ہے کہ پچھ چیزیں الیمی ہیں جن کا حرام ہونا نص کے ذریعہ بالکل واضح طور پر معلوم ہو گیا ہے، جیسے شراب، خزیر، مردار جانور، جاری خون، زنا، سود، جھوٹ، غیبت، چغل خوری، اور اجنبی عورت ک طرف به نظر بد دیکهنا وغیره وغیره، ایئ تی شچھ چیزیں ایک بھی ہیں جن کی حرمت یا علت کے بارہ میں دلاکل کے تعارض کی بناء پر کوئی واضح تھم معلوم نبیں ہوتا بلکہ <sub>س</sub>ے اشتباہ ہوتا ہے کہ بیر حرام ہیں یا حلال؟ ایک تنی ہی چزیں ہیں جن کے طلال ہونے کی دلیلیں بھی ہیں اور حرام ہونے کی بھی ، اس صورت میں کوئی واضح فیصلہ کرنا ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہوتی ، جس کا متیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایس چیزوں کی حقیقت بہت سے لوگ نہیں یاتے، البتہ وہ علماء جو مرتبۂ اجتباد پر فائز ہوتے ہیں یا جن کاعلم بہت وسیع وگہرا ہوتا ہے ایسی چیزوں کے بارہ میں دونوں طرف کی دلیلوں میں ہے کسی ایک طرف کی دلیل کو اپنی قوتِ اجتہاد اور بصیرتِ فکر ونظر کے ذریعہ راجح قرار دے کر کوئی واضح فیملہ کر لیتے ہیں، بہر کیف مشتبہ چیز کے بارہ میں ملاء کے تین قول ہیں: 🛈 ایسی چیز کو نہ حلال سمجها جائے نہ حرام اور مباخ، یہی قول سب سے زیادہ صحیح سے ادراس برعمل کرنا جاہیے جس کا مطلب یہ ہے ایس چیز ہے اجتناب کرنا ہی بہتر ہے۔ ② ایس چیز کوحرام سمجھا جائے۔ ﴿ ایس چنز کوماح سمجھا جائے۔

اب ان تینوں اقوال کو ذہن میں رکھ کر مشتبہ کو بطورِ مثال اس طرح سمجھے کہ مثلًا ایک خص نے کئی عورت سے نکاح کیا، ایک دوسری عورت نے آ کر کہا کہ میں نے ان دولوں کو اپنا دودھ پلایا ہے، اس صورت میں وہ منکوحہ مورت اس شخص کے حق میں مشتبہ ہوگئی کیونکہ ایک طرف تو عورت کا بیان ہے کہ میں نے چونکہ ان دونوں کو دودھ پلایا ہے اس لیے یہ دونوں رضاعی بہن بھائی ہوئے اور ظاہر ہے کہ رضاعی بہن بھائی کے

### اربعین ابراهیمی کی ۱۹۳۸ کی وی (۱۹ کی

درمیان نکاح درست نہیں ہوتا، لبذا اس دلیل کا تو یہ تقاضا ہے کہ اس نکاح کو قطعا ناجائز کہا جائے گر دوسری طرف نکاح کے جائز رہنے گی یہ دلیل ہے کہ صرف یہ ایک عورت کی بات ہے جس پر کوئی شرعی گواہی نہیں ہے اس پر کیسے یقین کر لیا جائے کہ یہ عورت صحیح ہی کہہ رہی ہے؟ ہوسکتا ہے کہ یہ مض بد نیمی کی وجہ سے یہ بات کہہ کر ان دونوں کے درمیان افتراق کرنا چ ہتی ہو، اس صورت میں کہا جائے گا نکاح جائز اور درست ہے دلاکل کے اس تعارض کی وجہ سے لا محالہ یہی تھم ہوگا کہ یہ ایک مشتبہ مسئلہ ہو گیا ہے اس لیے اس شخص کے حق میں بہتر یہی ہوگا کہ وہ اس عورت کو اپنے نکاح میں نہ رکھے کیونکہ مشتبہ چیز سے اجتناب ہی اولی ہے، مشتبہ چیز کی دوسری مثال یہ ہے کہ مثلا ایک شخص کے چیں اور پچھ مثلا ایک شخص کے چیں اور پچھ ایک مشتبہ جین ہو گا کہ وہ اس شخص کے جیں اور پچھ ایک خوب سے دو یہ بین جن میں مشتبہ ہیں، لبذا

ارشادِ گرامی میں حرام چیزوں کو ممنوعہ چراگاہ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح کوئی حاکم کسی خاص چراگاہ کو دوسروں کے لیے ممنوع قرار دے دیتا ہے جس کے نتیجہ میں لوگوں کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے جانوروں کو اس ممنوعہ چراگاہ ہے دور رکھیں۔

ای طرح جو چیزیں شریعت نے حرام قرا ردی ہیں وہ لوگوں کے لیے ممنوع ہیں .
کہ ان کے ارتکاب سے اجتناب و پر بیز واجب وضروری ہے، اور مشتبہ چیزوں بیں مبتلا
ہونے کوممنوعہ چراگاہ کے کنارے (منڈریر) پر عام جانور چرانے کے ساتھ تشبیہ دئی گئ
ہے کہ جس طرح چرواہے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے جانوروں کوممنوعہ چراگاہ ہے
دور رکھ کر چرائے تا کہ اس کے جانور اس ممنوعہ چراگاہ میں نہ گھس جا تیں اور آگر وہ

اینے جانوروں کوممنوعہ جراگاہ کے کنارے پر جرائے گا تو پیراس بات کا ہروفت احتمال رے گا کہ اس کے جانورممنوعہ چراگاہ میں گھس جائیں جس کے متیجہ میں اے مجرم قرار دے دیا جائے گا، ای طرح انسان کو جاہیے کہ وہ مشتبہ چیزوں سے دور رہے تا کہ محرمات (حرام چیزوں) میں مبتلا نہ ہو جائے اس کے بعد آپ مناتیج نے مذکورہ بالا تشبید کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ بیہ جان لو کہ ہر بادشاہ کا ایک ایسا ممنوعہ علاقہ ہوتا ہے جس میں جانور چرانا جرم سمجھا جاتا ہے (بیا کو یا زمانہ جابلیت کے باوشاہول اور حکام کے بارہ میں خبر دی ہے یا یہ کہ مسلمانوں میں سے ان باوشاہوں اور حکام کا حال بیان کیا ہے جو غیر عادل ہیں کیونکہ کسی علاقہ کی گھاس کو جانوروں کے چرنے سے روک كر ممنوعه چرا گاه قرار دينا درست نهيس ہے ) اى طرح الله تعالى كا ممنوعه علاقه حرام چیزیں ہیں کہ جن میں مبتلا ہونا لوگوں کے لیے ممنوع قرار دے دیا گیا ہے، الہذا جو کوئی اس ممنوعہ علاقہ میں داخل ہو گا یعنی حرام چیزیوں کا ارتکاب کرے گا اسے مستوجب عذاب قرار دیا جائے گا اور پھر ان حرام چیزوں میں بھی بعض چیزیں تو الیمی میں جن کے مرتک کی بخشش ہی نہیں ہو گ جیسے شرک اور کچھ چیزیں ایس جو اللہ تعالیٰ کی مرضی پر موقوف میں کہ جات ان کے مرتکب کو بخشے جاہے نہ بخشے البتہ سے دل کے ساتھ تو یہ واستغفار سے ہر چیز بخشی جائے گی۔

حضرت شیخ علی متقی برائند نے اس موقع پر بیر تربیہ ' ضروری ، مباح ، کمروہ ، حرام ، کفر' ، قائم کر کے کلھا ہے کہ جب بندہ اپنی معاشی تمدنی اور ساجی زندگی کے تمام گوشوں اُس قد رضرورت پر اکتفا کر لیتا ہے جس سے اس کا وجود اور اس کی عزت باتی رہے تو وہ اپنے میں ہر خطرہ سے سلامت رہتا ہے گمر جب حد ضرورت سے گزرنے کی کوشش کرتا ہے تو حد مباح میں داخل ہو جاتا ہے اور جب حد مباح پر بھی قناعت نہیں کوشش کرتا ہے تو حد مباح میں داخل ہو جاتا ہے اور جب حد مباح پر بھی قناعت نہیں

کرتا تو اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو حد مکروبات میں داخل ہو جاتا ہے یہاں تک کہ حرص وہوں حد مکروبات سے کال کرمحرمات کی حد میں داخل کر ویت ہے جس کا تمجے یہ ہوتا ہے کہ اس کا اگلا قدم حد کفر میں پہنچ جاتا ہے۔ نعو ذباللّٰہ من ذلك۔

حدَّیث کے آخر میں انسانی جسم میں گوشت کے اس کوڑے کی اہمیت بیان کی گئی ہے جسے دل کہا جاتا ہے، چنانچے فر مایا کہ جب وہ کلڑا گر جاتا ہے بعنی انکار، شک اور کفر کی وجہ سے اس پر ظلمت طاری ہو جاتی ہے تو اس کے بیجہ میں ارتکابِ گناہ ومصیبت کی وجہ سے بوراجسم گر جاتا ہے، لہذا ہر عاقل وہالغ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دل کی طرف متوجہ رہے اور اس کوخواہشاتِ نفسانی میں منہمک ہونے سے روک تا کہ وہ آگے بڑھ کرمشتہ چیزوں کی حد میں واخل نہ ہو جائے کیونکہ جب دل خواہشات کہ وہ آگے بڑھ کرمشتہ چیزوں کی حد میں واخل نہ ہو جائے کیونکہ جب دل خواہشات کی نفسانی کی طرف چل پڑتا ہے تو بھر اللہ کی پناہ، وہ تمام حدول کو پھلانگیا ہوا ظلمت کی آخری حدول تک پہنچ جاتا ہے۔

آخر میں میں ہمچھ لیجے کہ میہ صدیث اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ بدن کی جھلائی اللہ بہتری حلال غذا پر موقوف ہے کیونکہ حلال غذا سے دل کی صفائی حاصل ہوتی ہے اور دل کی صفائی ہی سے تمام بدن اچھی حالت میں رہتا ہے بایں طور کہ اس کے ایک ایک عضو سے اچھے اعمال ہی صادر ہوتے ہیں اور تمام اعضاء کا برائی کی طرف میلان ختم ہو جاتا ہے۔

اور اب ایک بات یہ جان لیجے کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ حدیث علم ومسائل کے بوے وسیع خزانے کی حال ہے، نیز جن حدیثوں پر اسلامی شرائع واحکام کا مدار ہے وہ تین ہیں ایک تو إِنَّمَا الْأَعُمَالُ بِالنِیّاتِ دوسری مِنْ حُسُنِ إِنسَلامِ الْمَوْءِ تَوْ كُمُ هَالَا يَغْنِيهِ اور تيسری يک حديث ہے اَلْحَلَالُ بَيّنٌ الْحُرِ



# ویندارعورت سے نکاح کرنا بہتر ہے

٢٤ - عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى الله عَنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 (رُتُنكُحُ الْمَرُأَةُ لِأَرْبَعِ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظْفُو بِذَاتِ الدِّيْنِ تَوِبَتُ يَدَاكَ)).

إلحاري: كتاب للكاح، باب لأكتاب في الدين، رقيم ( 870 ومسلم: كتاب الرضاح، باب للتحيات دات الدين، قم: ٢٦٦١)

"خطرت ابوہریرہ بھی کہ جیں کہ رسول اللہ سی اللہ علیہ اس کے فرمایا: کسی عورت سے نکاح کرنے کے بارہ میں چار چیزوں کو ملحوظ رکھا جاتا ہے اول اس کا مل دار ہونا، دوم اس کا حسب نسب والی ہونا، سوم اس کا حسین وجمیل ہونا اور چہارم اس کا دین دار ہونا، بہذا دیندا عورت کو اپنا مطلوب قرار دو، اور خاک آلود ہوں تیرے دونوں ہاتھ۔"

#### تَشِريح:

روباہت رکھتی ہو بلکہ وہ جس خاندان وقبیلہ کی فرد ہو وہ خاندان وقبیلہ بھی شرف وبلندی اور وجاہت رکھتی ہو بلکہ وہ جس خاندان وقبیلہ کی فرد ہو وہ خاندان وقبیلہ بھی عزت ووجاہت اور شرف وبلندی کا حامل ہو، چنانچہ انسان کی بیفطری خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایسی عورت سے شادی کر ہے جو باحثیت وباعزت خاندان وقبیلہ کی فرد ہو، تا کہ اس عورت کی وجہ سے اپنی اولاد کے نسب میں شرف وبلندی کا انتیاز حاصل ہو۔ بہر کیف حدیث کا حاصل ہے ہے کہ عام طور پر لوگ عورت سے نکاح کرنے کے سلم یہ کہونی شخص تو مال دارعورت سے سلملہ میں فرکورہ جار چیزوں کو بطورِ خاص ملحوظ رکھتے ہیں کہ کوئی شخص تو مال دارعورت

ے نکاح کرنا چاہتا ہے، بعض لوگ اچھے حسب ونسب کی عورت کو ہوی بنانا پند کرتے بین، بہت سے لوگول کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ایک حسین وجمیل عورت ان کی رفیقہ حیات ہے اور کچھ اللہ کے نیک بندے دین دار عورت کو ترجیح دیتے ہیں لہذا دین دفتہ ہم سے تعلق رکھنے والے برشخص کو چاہیے کہ وہ دین دار عورت ہی کو اپنے نکاح کے لیے بہند کرے کیونکہ ای میں دنیا کی بھی بھلائی ہے اور آخرت کی بھی سعادت ہے۔
لیے بہند کرے کیونکہ ای میں دنیا کی بھی بھلائی ہے اور آخرت کی بھی سعادت ہے۔

"اور خاک آلود ہول تیرے دونول ہاتھ" ویسے تو یہ جملہ لفظی مفہوم کے اعتبار سے ذلت وخواری اور ہلاکت کی بد دعا کے لیے کنایہ کے طور پر استعال کیا جاتا ہے، لیکن یہاں ای جملہ ہے یہ بدد عاء مراد نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد دین دار عورت کو اپنا ہے۔ مطلوب قرار دینے کی ترغیب دلانا ہے۔

# عورتول کے ساتھ حسن معاشرت اختیار کرو

70 - عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَٰضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا يَفُولُكُ مُوْمِنٌ مُوْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ)).

إمسلم: كتاب الرصاع، بات ما صية بالسناء، رفم: ٢٦٧٢ |

'' حضرت ابو ہریرہ بناتھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ تابیہ نے فرمایا: کوئی مسلمان مرد کسی مسلمان عورت سے بغض نہ رکھے اگر اس کی نظر میں اس عورت کی کوئی خصلت وعادت ناپندیدہ ہوگی تو کوئی دوسری خصلت وعادت پندیدہ بھی ہوگی۔''

#### ئشِريح

مدیث کے آخری جز ، کا مطلب یہ ہے کہ کسی انبان کے تمام افعال وخصائل .

# اربعین ابراهیمی کی ۱۹۳۸ کی ۱۹۳۸ کی ایک ۱۹۳۸ کی ایک ۱۹۳۸ کی ایک ۱۹۳۸ کی ۱۹۳۸ کی ۱۹۳۸ کی ۱۹۳۸ کی ۱۹۳۸ کی ۱۹۳۸ کی

برے نہیں ہوتے بلکہ اُٹر اس کے پچھ افعال وخصائل برے ہوتے ہیں تو اس میں پچھ اپنی ما، تیں اور اچھے خصائل بھی ہوتے ہیں ابندا ہم مسلمان مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی عورت کے اُن اچھے افعال واخلاق کو پیش نظر رکھے جو اس کی نظر میں بندیدہ ہیں اور جو افعال واخلاق برے ہول اُن پر صبر وَخَل کرے گویا اس ارشاد کا مقصد اس بات کی برغیب دلانا ہے کہ عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت اختیار کرو اُن کی معیت میں خوشگوار دی سے زندگی ٹزارنے کی کوشش کرو ور اگر ان کی طرف سے کوئی الیمی کوتا ہی یا غلطی ہوجائے یا اُن میں کوئی ایمی بری عادت وخصلت ہوجس سے تکلیف پینچی ہے تو اس تکلیف پینچی ہے تو اس تکلیف پینچی ہے تو اس تکلیف پینچی ہے تو اس

اس حدیث میں اس ایک بڑے لطیف نکتہ کی طرف اشارہ ہے کہ بے عیب یار اور اپنے مزائ کے بالکل مطابق رفیق باتھ نہیں اگا کرتا، اگر کوئی شخص بالکل بے عیب یار اور مین میں کوئی انسان نہیں ہے جس میں کوئی عیب اور کوئی ناپیند بدہ بات نہ ہواس طرح کوئی انسان خصوصا مسلمان اجھی خصائل اور اچھی عادتوں ہے بالکل بھی خالی نہیں ہوتا، لہذا عقل کا تقاضا یہی ہوتا چاہیے کہ اس کے اس کے خصائل کو تو پیش نظر رکھا جائے اور برے خصائل ہے چشم ہوتی کی جائے۔

# طاقتور شخص

٢٦ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً وَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 ((كَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرُ عَةِ إِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهْ عِنْدَ الْعَضَبِ)).

ويجال إن الدب الأدب. اب المحدر من العصيب، فهذا ١٩٥٥ ومسلم: كتاب البراو الصلة، باب

فيدين من بدعال المساء وفحوا ١٩٠٧هـ [

## اربعین ابراهیمی کی ۱۹۳۸ کی (97 کی اربعین ابراهیمی

"خضرت ابوہریرہ فیانٹی کہتے ہیں کہ رسول کریم سُلُٹیکم نے فرمایا: طاقتور اور پہلوان وہ شخص پہلوان وہ شخص کے بیار کی بھیاڑے بلکہ طاقتور اور پہلوان وہ شخص کے جو غصہ کے وقت (اپنے نفس کو بچھاڑ دے اور) اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔"

#### تَشِريح:

اس ارشادِ گرامی کی بنیاد اس حقیقت پر ہے کہ اصل میں اگر کوئی چیز انسان کی سیب سے بری دخمن اور اس کے مقابلہ میں سب سے زیادہ طاقتور ہے تو وہ خود اس کا نفس ہے، اگر کوئی شخص بڑے بڑے پہلوانوں کو بچھاڑتا رہا اور اپنے طاقتور ترین دخمن کو بھی زیر کرتا رہا، گر خود اپنے نفس پر غالب نہیں آ سکا تو یہ کوئی کمال نہیں ہے، اصل کمال تو یہ کہ انسان اینے نفس کو زیر کرے جو اس کا اصل دخمن ہے جیسا کہ فرمایا گیا ہے:

اعدی عدوك التى بين جنبيك 
""تبہارے دشمنوں میں سب سے برا دشمن وہ ہے جو تبہارے دونوں 
پہلودك كے درميان ہے۔"

واضح رہے کہ بدن کی قوت ظاہر اورجسمانی ہے جو زوال پذیر اورفناہ ہو جانے والی ہے اس کے برخلاف جو قوت نفس کو زیر کرتی ہے وہ دینی اور روحانی ہے جوحت تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے اور ہمیشہ باتی رہتی ہے، لہذا نفس کو مارنا، وصف اور کمال کی بات ہے جب کہ آ دی کو بچھاڑنا کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔

# جہاد کی فضیلت

٢٧ ـ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

## اربعین ابراهیمی کی ۱۹۳۸ کی ۱۹۳۸ کی 98 کی اور 98 کی

((لَغَدُوَةً فِي سَبِيْلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا)).

[بخارى: كتاب الرقاق، باب مثل الدنيا في الآخرة، رقم: ٩٣٦ ٥ ومسلم: كتاب الإمارة، باب قصل الغدوة والروحة، رقم: ٣٤٩٢]

"حضرت انس بھالی کہتے ہیں کہ رسول کریم طالقیا نے فرمایا: ایک صبح کے لیے یا ایک شام کے لیے اللہ کی راہ میں (شرکتِ جہاد کی غرض سے) جانا دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔"

#### تَشِريح:

مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص محض ایک صبح کے لیے یا ایک شام کے لیے بھی جہاد میں شریک ہوا تو اس پر اس کو جو اجر ملے گا اور اس کی جو فضیلت حاصل ہو گی وہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے کیونکہ دنیا کی تمام نعمتیں فنا ہو جانے والی بیں اور آخرت کی نعمت باتی رہے والی ہے۔

# حقیقی مجاہد کون ہے؟

٢٨ - عَنْ أَبِى مُوسَى رَضِى الله عَنه قَالَ جَآءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّجُلُ: يُقَاتِلُ لِلمُغْتَمِ ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِللَّاكُو ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِللَّاكُو ، وَالرَّجُلُ لَيُقَاتِلُ لِللَّاكُونَ كَلِمَةُ الله لَيْهِ عَقَالَ: ((مَنُ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله لَيْهِ عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ الله عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْمَلُولُ الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْلِقَ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَى الْمُعْلَى الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلْهُ عَلَى الْمُعْلَى الله عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْلَى الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْلَى الله عَلَى الله عَلَى السَلَيْمِ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَى السَلَيْمِ عَلَى السَلَّى الله عَلَى السَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى السَلَّى الله عَلَى الله عَلَيْمُ عَلَى السَلَيْمِ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ ع

[بعارى: كتاب الحهاد، باب من فاتل لتكون كلمة الله هى العليا، رقم: ٢٥٩٩ ومسلم: كتاب الإمارة، باب من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا، رقم: ٢٥٢٤، هذا لفظ البحارى] حضرت ابو موى اشعرى براتيز كت بين كه ايك شخص نبى كريم مَا لَاتِيْمَا كَيْ

## چ<u>اربعین ابراهیمی</u> کی ۱۲۳۳ کی ۱۳۳۳ کی واوی کی اور واو

خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ ایک تو وہ شخص ہے جو مالی غنیمت حاصل کرنے کے لیے جنگ کرتا ہے، ایک وہ شخص ہے جو ذکر (یعنی آ وازہ اور شہرت کہ جس کو سمعہ کہتے ہیں) کے لیے جنگ کرتا ہے اور ایک وہ شخص ہے جو اس لیے جنگ کرتا ہے تا کہ اس کا مرتبہ دیکھا جائے (یعنی اپنی شجاعت وبہادری دکھانے کے لیے جنگ کرتا ہے کہ جس کو ریا کہتے ہیں) تو ان (تینوں) میں کون اللہ کی راہ میں جہاد (کرنے والے) ہے؟ رسول اللہ کا دین سر بلند ہو وہی اللہ کی راہ میں جہاد کرے تا کہ اللہ کا دین سر بلند ہو وہی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔''

#### رَاوِيالْوَرْثِ:

حضرت ابوموی اشعری بی کا اسم گرامی عبداللہ بن قیس ہے، اشعر علاقہ جاز کے ایک پہاڑکا نام ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ مدینہ سے ملک شام جاتے ہوئے راستے میں یہ بہاڑ پڑتا ہے، ای کے قریب قبیلہ اشعر کا مسکن تھا، اس قبیلہ کے کچھ لوگ یمن پیل یہ پہاڑ پڑتا ہے، ای کے قریب قبیلہ اشعری بڑاتھ اور ان کے خاندان کے لوگ بھی چے، یہ لوگ یمن بی میں دھزت ابوموی اشعری بڑاتھ اور ان کے خاندان کے لوگ بھی تھے، یہ لوگ یمن بی میں ایمان لے آئے تھے (معجم البلدان: ۱۹۸۸) جب ان لوگوں کو رسول اللہ مکافی ہے جرت مدینہ کا علم ہوا تو یمن سے سمندر کے راستے پیاس سے زائد لوگوں کا قافلہ مدینہ کے ایم نظا، ان کی کشتی کو ہواؤں نے مدینہ کے قریب کی ساحل پر بہنچانے ملک عبشہ بہنچا دیا، وہاں ان کی ملاقات حضرت جعفر بڑاتھ اور ان کے ساتھیوں سے ہوئی، حضرت جعفر بڑاتھ اور وہ لوگ جو حبشہ ہجرت کر گئے تھے اور حضرت ابو موی اشعری بڑاتھ اور ان کے ساتھی آپ مگری خدمت اقدس میں حاضر ہونے کے موی اشعری بڑاتھ اور ان کے ساتھی آپ مگری خدمت اقدس میں حاضر ہونے کے لیے عبشہ سے روانہ ہوئے جب یہ لوگ مدینہ بہنچ اس وقت آپ مگری خودہ نہر کے

### اربعین ابراهیمی کی ۱۵۵ کی اور کی ایک (100 کی)

ليے تشريف لے جا چکے تھے تو بيرسب حضرات بھی خيبر ہی پہنچ گئے۔

حضرت ابو موی اشعری بڑھتے اور ان کے ساتھی چونکہ حبشہ بھی پہنچ گئے تھے اور وہیں سے مدینہ آئے تھے اس لیے بعض حضرات نے ان کومہاجرین حبشہ میں شار کیا ہے۔

صحیحین میں روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائیل نے فر مایا: قبیلہ اشعر کے لوگ جب رات کو اپنے گھروں میں تلاوت قرآن کرتے ہیں تو میں ان کی آواز پہچان لیتا ہوں اور اسی آواز سے ان کے مکانات کو بھی جان جاتا ہوں، خواہ میں نے ان کو دن میں ان گھروں میں آئے جاتے نہیں و یکھا۔ اس قبیلہ اشعر کی تلاوت اور قراء تِ قرآن کی آقیم نے فرایا:

اشعرون في الناس كصرة فيها مسك.

''یعنی اشعر کے لوگوں کی مثال ایک مشک بھری ہوئی تھیلی کی ہے، جس کی خوشبو ہر سو پھیلتی رہتی ہے۔''

خاص طور پر حضرت ابو مویٰ اشعری ڈٹاٹٹو کی علاوت قرآن کے بارے میں آپ سُٹیٹِ نے ارشاد فرمایا: ''اللہ نے ان کو حضرت داود عَالِمالا کے خاندان کے لوگوں کی طرح حسن آواز اور خوش الحانی ہے نوازا ہے۔'' (ترمذی)

رسول الله طالقيم في ان كے ليے وعا فرمائى: ''اے الله! عبدالله بن قيس كے گنا بول كو بخش ديجيے اور قيامت كے دن (جنت ميں) اكرام كے ساتھ داخل فرما ريجيے۔'' (مسلم)

رمول الله طالقير في ان كويمن كا عامل بنا كر بهيجا تها، حضرت ابوبكر في في كا دمانه فلافت ميں بھى وہ يمن بى ميں رہے، حضرت عمر في في في المال علم بنايا پھر چارسال كك بھرہ كے ورز رہے، حضرت عمر في في فرماتے ہيں: ميراكوئى حاكم ايك سال سے

زیادہ کی جگہ نہیں رہا، البتہ ابو موی اشعری رہائتہ چار سال بھر، میں بحثیت گورز رہے۔
اہل بھرہ ان سے بہت خوش سے حضرت حسن بھری علیا فرماتے ہیں: بھرہ میں
کوئی حاکم بھی اہل بھرہ کے لیے ان سے بہتر نہیں آیا، بھرہ کے قیام کے زمانہ میں
بڑی بڑی فتو حات ان کے ذریعہ ہوئی ہیں، اصبان اور اہواز وغیرہ کے علاقے انہی کی
سرکردگی میں فتح کیے گئے تھے، پھر حضرت عثان ہی تھے آپ کو کوفہ کا گورز بنایا۔
نزوالحج ہم ہے میں آپ کی وفات ہوئی۔

#### تَشِريح:

اس حدیث میں صحافی رسول طائیم پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول! ایک شخص مالی ننیمت حاصل کرنے کے لیے جہاد کرتا ہے، ایک شخص محض شہرت اور اپنا نام پیدا کرنے کے لیے جہاد کرتا ہے اور ایک شخص اپنا مقام ومرتبہ جتلانے لیعنی اپنی شجاعت ودلیری اور بہادری دکھانے کے لیے جہاد کرتا ہے ان تمام اشخاص میں سے کون سا ایسا شخص ہے جو فی سبیل اللہ (یعنی اللہ کے رائے میں) جہاد کرتا ہے؟

نبی مکرم سُلِیَیِم کے فرمان کی روشنی میں صحیح جہاد صرف یہ ہے کہ انسان محض کلمۃ اللہ کی سربلندی کے لیے اللہ کی توحید ووحدانیت کے لیے اور اس کے دینِ اِسلام کے



احیاء وبقا کے لیے لڑے، یہ جہاد فی سبیل اللہ ہوگا۔

### وصيت كا بيان

٢٩ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 رَمَا حَنَّ امْرِيءٍ مُسْلِمٍ لَه شَىءٌ يُوْصِى فِيْهِ يَبِيْتُ لَيَلتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ
 مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ)).

[بعاری: کتاب الوصایا، باب الوصایا، رفع: ۲۰۲۲ و مسلم: کتاب الوصیة، رفع: ۲۰۷۱]

"حضرت عبدالله بن عمر فائق سے روایت ہے که رسول الله مائلیّی ارشاد
فرماتے بیں: جس مسلمان مرد کے معاطع بیس کوئی بات وصیت کے قابل
ہوتو اسے چاہیے کہ وہ دو را تیں بھی وصیت لکھ رکھے بغیر نہ گزارے۔"

#### تَشِريح:

مطلب یہ ہے کہ جس شخف کے ذمہ کسی کا کوئی حق ہو یا لوگوں کا کوئی معاملہ اس کے سپر دہوتو اسے چاہیے کہ وہ دو را تیں گزرنے سے پہلے وصیت نامہ لکھ کر رکھ لے۔ (و راتوں' سے مراو' قلیل بدت' ہے یعنی کم سے کم عرصہ بھی ایسا نہیں گزرنا چاہیے جس میں وصیت نامہ لکھا ہوا نہ رکھا ہو کیونکہ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، نہ معلوم کس لمحہ زندگی کا سلسلہ منقطع ہو جائے اوروصیت نامہ کی عدم موجودگی میں ورثاء کے ایعلم ہونے کی وجہ سے حق تلفی کا وبال اس ونیا ہے اس کے ساتھ جائے۔ کی ایعلم ہونے کی وجہ سے حق تلفی کا وبال اس ونیا ہے اس کے ساتھ جائے۔ ملاء ظواہر (یعنی وہ علیء جو بہر صورت قرآن وحدیث کے ظاہری مفہوم پرعمل کرتے ہیں ) اس حدیث کے چیشِ نظر وصیت کے واجب ہونے کے قائل ہیں حالانکہ یہ عدیث عمونی طور پر وصیت کے واجب ہونے پر دلالت نہیں کرتی البتہ اس سے یہ عدیث عمونی طور پر وصیت کے واجب ہونے پر دلالت نہیں کرتی البتہ اس سے یہ عدیث عمونی طور پر وصیت کے واجب ہونے پر دلالت نہیں کرتی البتہ اس سے یہ

# اربعین ابراهیمی کی ۱۵۵گی ﴿ 103 ﴾

ضرور ثابت ہوتا ہے کہ جس شخص پر کسی کا قرض ہو یا اس کے پاس کسی کی امانت ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس قرض یا امانت کے بارہ میں وصیت کر جائے۔

علاء لکھتے ہیں کہ جس معاملہ میں (یعنی قرض اور امانت وغیرہ کے سلسلہ میں) وصیت کرنا لازم ہواس کا وصیت نامہ جلد سے جلد مرتب کرا لینامستحب ہے، نیز میہ ضروری ہے کہ وصیت نامہ لکھ کر اس وصیت پر دواشخاص کی گواہیاں ثبت کرا دی جا کیں۔

# اینے ترکہ کے تہائی حصہ میں وصیت کی جاسکتی ہے

مولانا حافظ محمد ابراہیم میر صاحب نے جو حدیث درج کی ہے وہ ایک طویل حدیث کا جزء ہے حدیث کے کمل الفاظ یوں ہیں:

٣٠ عَنْ سَغْدِ بُنِ أَبِي وَقَاصِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ مَرِضَتُ عَامَ الْفَتْحِ مَرَضًا أَشْفَيْتُ عَلَى الْمُوْتِ فَأَتَانِى رَسُولُ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوْدُنِى فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِى مَالًا كَثِيْرًا وَلَيْسَ يَوِثُنِى إِلّا ابْنَتِى أَفَاوُصِى فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِى مَالًا كَثِيْرًا وَلَيْسَ يَوِثُنِى إِلّا ابْنَتِى أَفَاوُصِى فَقُلْتُ بِمَالِى كُلِّهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَئُلُثَى مَالِى قَالَ لَا قُلْتُ فَالشَّطُرَ قَالَ لَا قُلْتُ فَالشَّطُرَ قَالَ لَا قُلْتُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ عَالَ لَا قُلْتُ فَالشَّطُرَ قَالَ لَا قُلْتُ فَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ فَاللّهِ إِلّا أَجِرْتَ فَاللّهُ يَتَلَكُ مَا لَيْكُ أَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِى بِهَا وَجُمَ اللهِ إِلّا أُجِرْتَ عَالَمُ عَلَيْهُ اللهِ إِلّا أُجِرْتَ عَالَمُ اللّهُ اللهِ إِلّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى اللّهُ مَا اللّهِ إِلّا أُجِرْتَ بَهَا حَتَّى اللّهُ مَا اللهِ فِي امْرَأَتِكَ.

[بحارى: كتاب الوصايا. باب ال يترك ورثنه أعباء خير من أن ينكفعوا الناس، رفع: ٢٥٣٧ ومسلم: كتاب الوصية، باب الوصية بالتلت، رقع: ٢٠٧٦]

'' حضرت سعد بن الى وقاص رُولَيْنَ كَيْتِ بين كه مين فَتْح مكه كے سال اتنا سخت بيار ہوا كه موت سے سارہ پر بینچ گيا، چہانچیہ جب رسولِ كريم سُطَقِمُ

میری عیادت کے لیے میرے یاس تشریف لائے تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول الله! میرے یاس بہت مال ہے، مگر ایک بیٹی کے سوا میرا کوئی وارث نہیں ہے تو کیا میں اینے سارے مال کے بارہ میں وصیت کر جاؤں؟ آپ سائی من نے فرمایا نہیں، پھر میں نے عرض کیا کہ کیا دو تہائی مال کے بارہ میں وصیت کر دوں؟ آب مالیا کا نے فرمایا: نہیں، پھر میں نے عرض کیا كدكيا نصف مال كے بارے ميں وصيت كر دول؟ آب كُالْيَامُ نے فرمايا: نہیں، پھر میں نے عرض کیا کہ کیا ثلث مال کے بارے میں وصیت کر دوں؟ آپ مُلَّاتِيمٌ نے فرمایا: ہاں ثلث مال کے بارہ میں وصیت کر سکتے ہو اگر چہ وہ بھی بہت ہے، اور یاد رکھو! اگرتم اینے وارثوں کو مال دار وخوشحال چھوڑ جاؤ کے تو بیاس سے بہتر ہے کہتم ان کومفلس چھوڑ جاؤ اور وہ لوگوں ك آ ك باته كهيلات بحري، جان لو! تم اين مال كا جوبهي حصه الله تعالیٰ کی رضا وخوشنوری کے جذبہ ہے خرچ کرو گے تو تہمیں اس کے خرچ ير ثواب ملے گا، يبال تك كەمتهيں اس لقمه كانجى ثواب يملے گا جوتم ايني بیوی کے منہ تک لے جاؤ گے۔''

#### رَاوِيالِوَرِيُ

آپ کا اسم مبارک سعد بن انی وقاص اور کنیت ابو اسحاق ہے اور آپ کے والد کا نام ابن ما لک بن وہیب ہے، قرشی اور زہری ہیں، عشرہ مبشرہ کی سعادتِ نوید ہے بہرہ ور ہیں، سترہ برس کی عمر میں مشرف باسلام ہوئے اور خود بیان کرتے ہیں کہ میں نماز فرض ہونے سے پہلے مسلمان ہوا تھا اور مسلمان ہونے والوں میں میرا چوتھا نمبر ہے، اور فرماتے ہیں: راہ الی میں سب سے پہلے میں نے تیر چلایا، حضرت علی والتی فرماتے

میں کہ میں نے بھی نہیں سا کہ آپ سُلِیْنِم نے اپنے والدین کوکسی کے لیے جمع کیا ہو سوائے سعد بن ابی وقاص ڈالٹون کے، آپ سُلِیْنِم نے اُحد کے دن فرمایا تھا: یا سعد ادم فدالک اُبی واُمی (اے سعد! تیر چلاتے رہو، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں )۔ بلا شبہ رسول اللہ مُلِیْنِم کی طرف سے بیصرف ہمت افزائی نہ تھی، بلکہ بہتر سے بہتر الفاظ میس اپنی انتہائی دئی مسرت اور خوشنودی کا اظہار بھی تھا۔

آپ تمام غروات میں شریک ہوئے، متجاب الدعوات سے، رسول الله منافیق نے ان کے حق میں دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ! سعد بن الی وقاص کا تیر نشانہ پر لگا اور ان کی دعا قبول فرما، مقام عتیق کے قریب بعمر ۸۰ سال کے لگ بھگ اپنے محل میں ۵۵ھ میں فوت ہوئے، نماز جنازہ مروان بن عظم نے پڑھائی، جو ان دنوں مدینہ طیبہ کے حاکم تھے، جنت ابقیع میں مدنون ہوئے، عشرہ میشرہ میں سے فوت ہونے والے صحابہ میں بیدفوت ہونے میں آخری صحابی بیں۔

#### تشِريح:

"میرا کوئی وارث نہیں ہے۔" حضرت سعد خالفہ کی مراد میتھی کہ ذوی الفروض میں سے میرا کوئی وارث نہیں ہے، یا بیہ کہ ایسے وارثوں میں سے کہ جن کے بارہ میں مجھے یہ خوف نہ ہو کہ وہ میرا مال ضائع کر دیں گے، علاوہ ایک بیٹی کے اور کوئی وارث نہیں ہے، حضرت سعد خالفہ کے اس جملہ کی بیہ تاویل اس لیے کی گئی ہے کہ حضرت سعد خالفہ کے کئی عصمی وارث تھے۔

یہ حدیث جہاں اس بات کی الیل ہے کہ مال جمع کرنا مباح ہے وہیں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ وارثوں کے حق میں عدل وانصاف کو ملحوظ رکھنا جا ہے۔ ممام علاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس میت کے وارث موجود ہوں تو اس کی

### اربعین ابراهیمی کی ۱۵۴ کی ۱۵۴ کی ایک ۱۵۴ کی

وصیت اس کے تہائی مال سے زائد میں جاری نہیں ہوتی البتہ اگر وہ اپنی اجازت وخوثی سے چاہیں تو ایک تہائی سے زائد میں بھی بلکہ سارے ہی مال میں وصیت جاری ہو کئی اج بشرطیکہ سب وارث عاقل وبالغ اور موجود ہوں اور جس میت کا کوئی وارث نہ ہوتو اس صورت میں بھی اکثر علماء کا یہی مسلک ہے کہ اس کی وصیت بھی ایک تہائی سے زائد میں جو ستی، البتہ حضرت امام ابو حنیفہ برائے اور ان کے تبعین علماء اس صورت میں ایک تہائی سے نائد میں بھی وصیت جاری کرنے کو جائز قرار دیتے ہیں، ضورت میں ایک تہائی سے زائد میں بھی وصیت جاری کرنے کو جائز قرار دیتے ہیں، نیز حضرت امام احمد برائشہ اور حضرت اسحاق برائے کا بھی ایک قول یہی ہے۔

اس حدیث میں اس بات کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ رشتہ داروں اور عزیزوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کے حق میں ہمیشہ خیر خواہی کا جذبہ رکھا جائے اور وارتوں کے واسطے شفقت ومحبت ہی کے طریقے کو اختیار کیا جائے، علاوہ ازیں اس حدیث سے اور بھی کئی باتیں معلوم ہوئیں ، اول یہ کہ اپنا مال غیروں کو دینے سے افضل یہ ہے کہ اسے اپنے قرابت داروں پرخرچ کیا جائے ، دوم پیر کہ اپنے اہل وعمال پرخرچ كرنے سے تواب ملتا ہے بشر طيكه الله تعالى كى رضا وخوشنودى كى طلب پيش نظر ہو، اور سوم یه که اکر کسی مباح کام میں بھی اللہ تعالی کی رضا خوشنودی کی نیت کر کی جائے تو وہ مباح کام بھی اطاعت وعبادت بن جاتا ہے چنانچہ بیوی اگر چہ جسمانی ودنیوی لذت وراحت کا ذریعہ رہے اور خوتی ومسرت کے دفت اس کے مند میں نوالہ دینا محض ایک خوش طبعی ہے جس کا طاعت وعبادت اور امورِ آخرت ہے کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا مگر اس کے باوجود رسول اللہ شکھی نے بیہ بتایا کہ اگر بیوی کے منہ میں نوالہ دینے میں اللہ تعالیٰ کی رضا وخوشنودی کی طلب کی نیت ہوتو اس میں ثواب ملتا ہے، لہٰزا اس کے علاوہ دوسری حالتوں میں تو بطر تق اولی ثواب ملے گا۔



## صدقه جاربه کا بیان

٣١ عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 ((إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ إِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ
 عِلْمٍ يُنتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِح يَدْعُو لَهُ).

[مسلم: كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، رقم: ٣٠٨٤]

'' حفرت ابو ہریرہ زباتی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ منافیظ نے ارشاد فرمایا: جب انسان فوت جاتا ہے تو اس کے عمل کے ثواب کا سلسلہ اس سے منقطع ہو جاتا ہے مگر تین چیزوں کے ثواب کا سلسلہ باقی رہتا ہے ۞ صدقہ جاریہ۔ ۞ علم جس سے نفع حاصل کیا جائے۔ ۞ صالح اولا د جو فوت ہو جانے کے بعداس کے لیے دعا کرے۔''

#### تَشِريح:

ایے اٹھال جن کا تعلق دنیاوی زندگی ہے ہوتا ہے ان کے اثرات فوت ہونے بعد دنیا ہی میں ختم ہو جاتے ہیں، مثلُ نماز روزہ وغیرہ ایے اٹھال ہیں جو انسان کی زندگی میں ادا ہوتے سے گو کہ ان کا ثواب باقی رہتا ہے کہ وہ ذخیرہ آخرت ہو جاتے ہیں اور فوت ہونے کے بعد اس پر جزا ملتی ہے گر ان کا سلسلہ فوت ہونے کے بعد آ کندہ جاری نہیں رہتا، کیونکہ زندگی میں جب تک یہ اٹھال ہوتے سے ان کو تواب ملتا رہتا تھا جب زندگی ختم ہو گئے اور جب یہ اٹھال ختم ہو گئے تو رہتا تھا جب زندگی ختم ہو گئے اور جب یہ اٹھال ختم ہو گئے تو اس پر جزا وسرزا کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔

اس پر جزا وسرزا کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔

لیکن کی اٹھال ایسے بھی ہیں جن کے ثواب کا سلسلہ نہ صرف یہ کہ زندگی میں ملتا لیکن کی اٹھال ایسے بھی ہیں جن کے ثواب کا سلسلہ نہ صرف یہ کہ زندگی میں ملتا

ہے بلکہ مرنے کے بعد باقی وجاری رہتا ہے، ایسے ہی اعمال کے بارہ میں اس حدیث میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ تین اعمال ایسے ہیں کہ زندگی ختم ہو جانے کے بعد بھی ان کے ثواب کا سلسلہ برابر جاری رہتا ہے اور مرنے والا برابراس نفع اٹھا تا رہتا ہے۔ کہنی چیز صدقہ جاریہ ہے، بعنی اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں زمین وقف کر گیا ہے یا کنواں وتالاب بنوایا گیا ہے یا ایسے ہی مخلوقِ اللی کے فائدہ کی خاطر کوئی دوسری چیز یا کنواں وتالاب بنوایا گیا ہے یا ایسے ہی مخلوقِ اللی کے فائدہ کی خاطر کوئی دوسری چیز این خائدہ ایش کے اس کو برابر ثواب ماتا رہے گا۔

دوسری چیز علم نافع ہے یعنی کسی ایسے عالم نے وفات پائی جو اپنی زندگی میں لوگوں کو اپنے علم ہے فائدہ پنجاتا رہا اور پھراپنے علوم ومعارف کو کسی کتاب کے ذریعہ محفوظ کر گیا جو ہمیشہ لوگوں کے لیے فائدہ مند اور رشد وہدایت کا سبب بنی ہے یا کسی ایسے شخص کو اپنا شاگرد بنا گیا جو اس کے علم کا صحیح وارث ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو زندگی ختم ہونے کے بعد اس کے لیے سرمایۂ سعادت نابت ہوں گی اور جن کا ثواب اسے وہاں برابر ملتا رہے گا۔

تیسری چیز اولاد صالح ہے ظاہر ہے کہ کسی انسان کے لیے سب سے بوی سعادت اور وجہ افتخار اس کی اولاد صالح ہی ہوتی ہے اس لیے کہ صالح اولاد نہ صرف یہ کہ نال باپ کے لیے دنیا میں سکون وراحت کا باعث بنتی ہے بلکہ ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے وسیلۂ نجات اور ذریعہ فلاح بھی بنتی ہے اور وہ اس طرح سے کہ لائق ونیک لڑکا اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، اور ان کی طرف سے خیرات وصد قات کرتا ہے اور فلا ہر ہے کہ یہ کام والدین کے لیے تواب کا باعث ہیں جن سے وصد قات کرتا ہے اور ذکا ہم ہوتے ہیں۔

# میت کا تر که پہلے ذوی الفروض کو دو

٣٦ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَلْحِقُوا الْفَرَ آئِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا يَقِىَ فَهُوَ لِأُولَٰى رَجُلٍ ذَكَرٍ)).

[بخارى: كتاب الفرائض، باب ميراث الولد من أبيه، رقم: ٦٣٣٠ ومسلم: كتاب الفرائض،

باب أحقوا العرائص بأهلها، رقم: ٢٨ ١٣٠ '' حفرت ابن عباس فُلْقُهُ كہتے ہیں كه رسول كريم مُلَاقِيَّةً في فرمايا: ميراث

کے جھے جھیہ داروں کو دو پھر جو پچھ بیجے وہ میت کے اس مرد وارث (عصبہ ) کا حق ہے جومیت کا سب سے قریبی عزیز ہو۔''

#### ئىيىرىخ:

مطلب یہ ہے کہ میت کا ترکہ سب سے پہلے ان لوگوں کو دوجن کے حصے قرآن كريم ميں مقرر ہيں كەجنہيں ذوى الفروض كہا جاتا ہے، ان كو معينہ جھے دينے كے بعد و کچھ بچے وہ عصبات میں مقدم وہ عصبہ ہے جومیت کا سب سے قریبی عزیز ہو، چنانچہ ریب کے عصبہ کی موجودگی میں بعید کا عصبہ میت کے تر کہ کا وارث نہیں ہوتا۔

حدیث کے آخری الفاظ رجل ذکو میں لفظ '' ذکر'' تاکید کے لیے بھی استعال کیا لیا ہے اور اس کا مقصد پیربھی ہے کہ خنثیٰ سے احتراز ہو جائے۔

شرح السنة میں لکھا ہے کہ بیہ ارشادِ گرامی اس بات کی دلیل ہے کہ بعض وارث ض دوسرے وارثوں کے حق میں حاجب (لینی میراث سے روکنے والے) ہوتے ں، چنانچہ جب یعنی میراث سے روکنا دو طرح سے ہوتا ہے: اول ''ججب نقصان۔ ہم'' حجب حرمان'' اس موقع پر اجمالی طور پر ان دونوں کی پیرتعریف جان کیجیے کہ بعض

## اربعین ابراهیمی کی ۱۱۵ کی ۱۱۵ کی ۱۱۵ کی

وارث ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ ہے دوسرے وارثوں کا حصہ کم ہو جاتا ہے مثل جسب میں کی اولاد نہ ہوتو میت کی ماں کوکل ترکہ میں ہے ایک تہائی ملتا ہے اور اگر میت کی اولاد موجود ہوتو میت کی ماں کو صرف چھٹا حصہ ملتا ہے اس کو جب نقصان کہتے ہیں اس طرح بعض وارث ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ ہے بعض عزیزوں کو میراث میں ہے کہ جہ جہ نہیں ملتا مثل میت کے بیٹے کی موجودگی میں بھائی میراث سے بالکل محروم را جاتا ہے، اس کو جب حرمان کہتے ہیں۔

# سرور کونین مُثَاثِیْتِم کی فضیلت کا بیان

٣٣ - عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى الله عَنْهُ أَنْ رَسُوْلَ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (وَفُضِّلْتُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (وَفُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتْ أَعْطِيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرَّعْبِ وَأُضِلَتُ بِالرَّعْبِ وَأُحِلَتُ لِى الْاَرْضُ مَسْجِلًا وَطَهُوْرًا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْاَرْضُ مَسْجِلًا وَطَهُوْرًا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخُولِي النَّيْدُونَ).

إمسلم: كتاب المساجد، رقم: ١٨١٢

" حضرت ابو ہر یرہ فرائی کہتے ہیں کہ رسول کریم سائی آئی نے فر مایا: مجھے چھ مخصوص چیزوں کے ذریعہ دوسرے انبیاء میں پر فضیلت دی گئی ہے، ﴿ مخصوص چیزوں کے داریعہ وسے ۔ ﴿ وَشَمَنُوں کے وَلَ مِیْنَ مِیْرا رَعِب وَالّٰئِي کُئِی ہِ وَلَ مِیْنَ مِیرا رَعِب وَالّٰئِي کَیٰ ہِ وَلَ مِیْنَ مِیرا رَعِب وَالّٰئِی کَیٰ دَرِیعِ مجھے فتح ونفرت عطا فر مائی گئی ۔ ﴿ مالِ غنیمت میرے لیے طال ہوا۔ ﴿ ساری زمین کو میرے لیے مجد اور پاک کرنے والی قرار دیا گیا۔ ﴿ ساری مخلوق کے لیے بچھے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ ﴿ اور نبوت ورسالت کا سلسلہ مجھ برختم کیا گیا۔''

# اربعین ابراهیمی کی ۱۱۱ کی ۱۱۲ کی ۱۱۲ کی ۱۱۲ کی

تَشِريح:

''جھے جامع کلمات عطا ہوئے۔'' کا مطلب ہے ہے کہ دین کی حکمتیں اور احکام، ہدایت کی باتیں، اور ندہی ددنیاوی امور کے متعلق دوسری چیزوں کو بیان کرنے کا ایسا مخصوص اسلوب جھے عطا فر ایا گیا جو نہ پہلے کی نبی اور رسول کو عطا ہوا اور نہ دنیا کے کسی بھی بڑے ہے بڑے فصیح و بلیغ کو نصیب ہوا، اس اسلوب کی خصوصیت ہے ہے کہ تصور ہے الفاظ کے ایک چھوٹے سے جملہ بیں معانی ومفہوم کا ایک گنجینہ پنہاں ہوتا ہے، پڑھے اور لکھیے تو چھوٹی می سطر بھی پوری نہ ہولیکن اس کا مفہوم اور وضاحت بیان کے بیٹے تو کتاب تیار ہو جائے، چنا نچہ رسول اللہ مناہی کے اقوال وارشادات بیں اس طرح کے کلمات کی ایک بڑی تعداد ہے جن کو 'جوامع الکلم'' سے تعییر کیا جاتا ہے، ان میں سے چند کلمات کی ایک بڑی تعداد ہے جن کو 'جوامع الکلم'' سے تعییر کیا جاتا ہے، ان میں سے چند کلمات کو بطورِ مثال یہاں نقل کیا جاتا ہے:

الله عَمَالُ بالنِّيَّاتِ اللَّهُ عَمَالُ بالنِّيَّاتِ

"اس میں کوئی شک نہیں کہ اعمال کامدار نیتوں پر ہے۔"

- وَمِنْ حُسْنِ الْمَرْءِ تَرْكُهٰ مَالَا يُغْنِيهِ
- '' بے فائدہ بات کوترک کر دینا آ دی کے اسلام کا حسن ہے۔''
  - الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ
  - ''وین، خیرخوای کا نام ہے۔''
  - ''وعدہ، بمزلہ قرض کے ہے۔''
    - أَلْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنَّ
  - ''جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہے۔''

بعض علاء نے بڑی محنت اور دیدہ ریزی سے کام لے کر احادیث کے ذخائر میں سے اس طرح کی حدیثوں کو جو ''جوامع الکام'' میں سے بیں، چنا ہے اور ان کا مجموعہ تیار کیا ہے، بعض شارعین نے یہ لکھا ہے کہ: '' مجھے جوامع الکلم یعنی جامع کلمات عطا ہوئے ہیں۔'' اس جملہ میں جوامع الکلم سے '' قرآن کریم'' مراد ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے کلام کا یہ اعجاز نمایاں ہے کہ چھوٹے چھوٹے جملوں میں بڑے بڑے مضمون تعالیٰ کے کلام کا یہ اعجاز نمایاں ہے کہ چھوٹے جھوٹے جملوں میں بڑے بڑے مضمون کی بنیاں ہیں، لیکن پہلی وضاحت ہی زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے، کیونکہ ای مضمون کی ایک دوسری روایت میں ''احتصر لی الکلام'' کے الفاظ بھی نقل کے گئے ہیں اس سے اس قول کی تائید ہوتی ہے کہ یہاں ''جوامع الکام'' سے رسول الله مُن اله مُن الله مِن الله مُن الله مُن الله مُن الله مِن الله مُن الله مُن اله مِن الله مُن الله مُن الله مُن الله مُن الله مُن الله مِن الله مُن الله مُن الله مُن الله مِن الله مُن الله مِن الله مِن الله م

"اور نبوت ورسالت کا سلسلہ مجھ پرختم کیا گیا۔" کا مطلب ہے ہے کہ اللہ کی طرف سے وتی آنے کا سلسلہ منقطع ہوگیا، رسالت تمام ہوئی، اب میرے بعد کوئی اور نبی ورسول نہیں آئے گا کیونکہ اللہ کا دین کمل ہوگیا ہے، قیامت کے قریب حضرت عیسی غایشا کا اثر نا بھی ای دین کو مضبوط بنانے اور زیادہ سے زیادہ پھیلانے کے لیے ہوگا۔

## مساجد كامقام

٣٤ عَنْ جُندُبٍ رَضِىَ اللهُ عَنهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
((الَّلا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَانِهِمْ وَصَالِحِيْهِمْ
مَسَاجِدَ اللهَ فَلا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنِّى أَنْهَاكُمْ عَنْ ذٰلِكَ)».

إمسله: كتاب المساحد، باب النهي عن بناه المساجد على القور، رقم: ١٨٢٧

## اربعین ابراهیمی ۱۱۵ 🛠 🕉 🖔 🖔 🛠 🛠 🛠 🛠 🛠 🛠

'' حضرت جندب فالنظ سے روایت ہے کہ سرور کا تنات ظُلَقِظ نے فرمایا: خبردار! تم سے پہلے (یعنی دوسری امتوں کے) لوگوں فے اپنے انبیاء میلیلل اور اولیاء بھیلیم کی قبردں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، لہذا خبردار! تم لوگ قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا میں تنہیں اس سے منع کرتا ہوں۔'

#### رَاوِيالْوَرْثِ:

آپ کا نام جندب بن سفیان اور کنیت ابوعبداللہ ہے، بیلی عظمی المسی بیں، پہلے کوفہ بیں رہتے تھے پھر بھرہ سے بھی نکل گئے ، فتنه ابن الزبیر کے جارسال بعد وفات پائی۔ میں رہتے تھے پھر بھرہ سے بھی نکل گئے ، فتنه ابن الزبیر کے جارسال بعد وفات پائی۔ مَیْشَر یعے:

سرورِ دو عالم سلامی کا پیانہ حیات جب لیزیز ہونے لگا اور آپ سلامی کو یقین ہو گیا کہ اس دنیا فانی سے رخصت ہونے کا وقت قریب آگیا ہو آپ سلامی نے اس خوف سے کہ میری امت کے لوگ بھی یہود یوں اور عیسائیوں کی طرح قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنا لیں اس فعل شنیع کی ممانعت کا اظہار یہود یوں اور عیسائیوں پر لعنت کرتے ہوئے فرمایا، کونکہ ان امتوں کے لوگ اپنے انبیاء کی قبروں پر سجدہ کیا کرتے تھے۔

قبروں کو سجدہ گاہ بنانا دوطریقوں سے ہوتا ہے ایک تو یہ کہ صاحب قبر یا محض قبر کی عبادت و پرستش کے مقصد سے قبروں پر سجدہ کیا جائے جیسا کہ بت پرست بتوں کو پوجتے ہیں، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سجدہ تو قبر کو کیا جائے گر اس سے مقصد اللہ تعالیٰ بی کی عبادت سے پروردگار کی رضا وخوشنودی حاصل ہوتی ہے اور اس کا قرب میسر ہوتا ہے، یہ دونوں طریقے غیر مشروع اور اللہ ورسول سائٹی کی نظر میں ناپندیدہ ہیں۔ پہلا طریقہ تو صریحا کفر وشرک ہے، دوسرا طریقہ ہی حرام ہے کیونکہ اس میں اللہ کی پرستش وعبادت میں دوسرے کوشریک کرنا لازم آتا ہے یہ دونوں طریقے اللہ کی لعنت کا سبب ہیں۔

یہ بات بھی سمجھ لیعے کہ نی ملاقا کی قبر یا کسی بزرگ ولی کی قبر کی طرف از راہِ بزرگی و تعظیم نماز پڑھنا حرام ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔

## درود تبضحنے کی فضیلت

٣٥ ـ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرُةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ صَلَّى عَلَىؓ وَاحِدَةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْرًا)).

إمسلم: كتاب الصلاة، باب الصلاة على اللي طفي بعد التشهد، وقد: ٦١٦]

''حفرت الوہریرہ خلائی ہے روایت ہے کہ رسول الله طاقیا نے فرمایا: جو مخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیج گا اللہ تعالی اس پر دس مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا۔''

#### تَشِريح:

''صلوۃ وسلام'' در اصل اللہ تعالیٰ کے حضور میں کی جانے والی بہت اعلیٰ اور اشرف درجہ کی ایک دعا ہے جو رسول اللہ طبقیہ کی ذات پاک سے اپنی ایمانی وابنتگی اور وفاشی کے اظہار کے لیے آ ب کے حق میں کی جاتی ہے اور اس کا تھم ہم بندوں کو خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک میں دیا گیا ہے، اور بڑے پیارے اور مؤثر انداز میں دیا گیا ہے، اور بڑے پیارے اور مؤثر انداز میں دیا گیا ہے، ارشاد فرمایا گیا ہے:

﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَاتِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيْمًا ﴾. الاحزاب:١٧

اس آیت میں اہلی ایمان کو نخاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ وہ اللہ کے نبی مُلَّاقَیْم پر صلاح بھیجا کریں (اور یمی آیت کا اصل موضوع ادر مدعا ہے) لیکن اس خطاب اور حکم میں خاص اہمیت اور وزن بیدا کرنے کے لیے پہلے بطورِ تمہید فرمایا گیا ہے کہ:

# اربعین ابراهیمی **۱۱۵٪۳۵٪۳٪** (115 %)

﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَاتِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ

یعنی نبی ملاقظ پر صلوٰۃ (جس کا تنہیں تھم دیا جا رہا ہے) اللہ تعالیٰ اور اس کے پاک فرشتوں کا معمول ودستور ہے،تم بھی اس کو ابنا معمول بنا کے اس محبوب ومبارک عمل میں شریک ہو جاؤ۔

تھم اور خطاب کا بیدانداز قرآن پاک میں صرف صلوۃ وسلام کے اس تھم ہی کے اس تھم ہی کے اضار کی اس تھم ہی کے اختیار کیا گیا ہے دوسرے کسی اعلیٰ سے اعلیٰ عمل کے لیے بھی نہیں کہا گیا کہ اللہ اور اس کے فرضتے بید کام کرتے ہیں تم بھی کرو .... بلا شبہ صلوۃ وسلام کا بید بہت بڑا اختیاز ہے اور بیدرسول اللہ مالی تی کے مقام مجوبیت کے خصائص میں سے ہے۔

## درود شریف کی امتیازی خاصیت:

الله تعالی نے جس طرح اس مادی دنیا میں تھلوں اور پھولوں کو الگ الگ رنگیش دی جیں اور ان میں مختلف عبادات اور اذکار دی جیں اور ان میں مختلف عبادات اور اذکار ودعوات کے الگ الگ خواص اور برکات ہیں۔ درود شریف کی امتیازی خاصیت سے ہے کہ خلوص دل سے اس کی کثرت، الله تعالیٰ کی خاص نظر رحمت، رسول الله مثالیمین کی خصوصی شفقت وعنایت حاصل ہونے کا خاص الخاص وسیلہ ہے۔

#### درود وسلام كا مقصد:



ضرورت!!

بلکہ جس طرح اللہ تعالی کا ہم بندوں پرخ ہے کہ اس کی عبادت اور حمد و سیجے کے ذریعے اپنی عبدیت اور عبودیت کا نذرانہ اس کے حضور میں پیش کریں، اور اس سے اللہ تعالی کو کوئی نفع نہیں پہنچنا بلکہ وہ خود ہماری ضرورت ہے، اور اس کا نفع ہم ہی کو پہنچنا ہے، اس طرح رسول اللہ طابق کے محاس و کمالات، آپ طابق کی پیغیرانہ خد مات اور است پر آپ کے عظیم احسانات کا بید حق ہے کہ امتی آپ کے جضور میں عقیدت و مجت اور وفا داری و نیاز مندی کا ہریہ اور ممنونیت و سپاس گزاری کا نذرانہ پیش کریں، اس کے لیے درود و سلام کا بید طریقہ مقرر کیا گیا ہے، اور جیسا کہ عرض کیا گیا اس کا مقصد آپ کو کوئی نفع پہنچانا نہیں ہوتا بلکہ اپنے ہی نفع کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا رود و سلام کی رسول پاک شابق کا روحانی قرب حاصل کرنے کے لیے رود و سلام کے رسول پاک شابق کا روحانی قرب حاصل کرنے کے لیے رود و سلام پڑھا جاتا ہے اور پڑھنے والے کا اصل مقصد بس یہی ہوتا ہے۔

پھر یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ وہ ہمارا درود وسلام کا یہ ہدیہ اپنے رسولِ اِک سُلِیکِمُ سَک فرشتوں کے ذریعہ پہنچا تا ہے نیز ہمارے اس درود وسلام کے حساب میں بھی رسول اللہ سُلُیکُمُمُ پر اپنے الطاف وعمایات اور تکریم وتشریف میں اضافہ فرما تا ہے۔ رود وسلام کی خاص حکمت:

انبیاء پیلی اور خاص کرسید الانبیاء مثالی کا خدمت میں عقیدت و محبت اور وفاداری نیاز مندی کا بدید اور ممنونیت و سپاس گزاری کا نذرانه پیش کرنے کے لیے درود و سلام اطریقه مقرر کرنے کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ اس سے شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے مقدس اور محترم ہتیاں انبیاء پیلی ہی کی بیں اور ان ب سب سے اکرم وافعنل خاتم انبیین سیدنا حضرت محمد مثالی تی بین، جب ان کے بارے بارے سب سے اکرم وافعنل خاتم انبیین سیدنا حضرت محمد مثالی تی بین، جب ان کے بارے

## اربعین ابراهیمی کی ۱۱۳ کی ۱۱۳ کی ۱۱۳ کی از ۱۱۳ کی

میں بھی ہے تھم دے دیا گیا کہ اُن پر درود وسلام بھیجا جائے (یعنی اللہ تعالیٰ ہے ان کے لیے خاص الخاص عنایت ورحمت اور سلامتی کی دعا کی جائے ) تو معلوم ہوا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت وعنایت اور نظر کرم کے محتاج ہیں ، اور ان کا حق اور مقامِ عالی یہی ہے کہ اُن کے لیے اللہ تعالیٰ ہے اعلیٰ ہے اعلیٰ دعا کیں کی جا کیں ، اس کے بعد شرک کے لیے کوئی مخبائش نہیں رہتی ، کتنا بڑا کرم ہے رب کریم کا کہ اس کے اس تھم نے ہم بندوں اور آمعوں کو نبیوں اور رسولوں کا اور خاص کر سید الا نہیا و مُلاہی کا دعا گو بنا دیا جو بندہ ان مقدس ہستیوں کا دعا گو ہو وہ کسی مخلوق کا پرستار کیے ہوسکتا ہے؟

# صحابہ رعبہ ہمین کا وجود امت کے لیے امن وسلامتی کا باعث تھا

حفرت میر مرحوم صاحب نے جو حدیث درج کی تھی وہ ایک طویل حدیث کا حصہ ہے کمل الفاظ یوں ہیں:

٣٦ عَنْ أَبِي بُرُدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَفَعَ يَغْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَآءِ فَقَالَ ((النُّجُوْمُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَآءِ فَقَالَ ((النُّجُوْمُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَآءِ ، فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُوْمُ أَتَى السَّمَآءَ مَا تُوْعَدُ ، وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي لِلسَّمَآءَ مَا تُوْعَدُ ، وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي فَإِذَا فَهَبْتُ أَنَا أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوْعَدُونَ وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي فَإِذَا ذَهَبْتُ أَنَا أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوْعَدُونَ وَأَصْحَابِي أَمَنةٌ لِأُمَّتِي فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَنَى أَمْتِي مَا يُوْعَدُونَ وَأَصْحَابِي أَمَنةً لِلْمَّتِي مَا يُوْعَدُونَ وَأَصْحَابِي أَمَنةً لِلمَّتِي مَا يُوْعَدُونَ وَأَصْحَابِي أَمَنةً لِلمَّتِي مَا يُوْعَدُونَ وَأَصْحَابِي أَمَنةً لِلْمَتِي مَا يُوْعَدُونَ وَأَصْحَابِي أَمَنةً لِلْمَتِي مَا يُوْعَدُونَ وَأَصْحَابِي أَمَنةً لِلْمَتِي مَا يُوعَدُونَ وَأَصْحَابِي أَمَنةً لِلْمَتِي مَا يُوعَدُونَ وَأَصْحَابِي أَمَنةً لِلْمَتِي مَا يُوعَدُونَ وَأَصْحَابِي أَمَاناً لَهُ لَهُ مَنْ أَمِي مَا يُوعَدُونَ وَأَصْحَابِي أَمَاناً لَي السَّمَاءِ فَيَا لَا أَمْ إِلَيْ الْمَنْ عَلْمَالِهُ فَاللَّهُ السَّمَاءِ فَيْ السَّمَاءِ فَي أَمْ اللَّهُ الْمُعَلَى السَّمَاءِ فَي السَّمَاءِ فَي السَّمَاءِ فَيْ الْمُعَلَى السَّمَاءِ فَيْ الْمَلْمُ الْمُعْلَى السَّمَاءِ فَي السَّمَاءِ فَيْ الْمَالِمُ الْمُعْلَى السَّمَاءِ فَي السَّمَاءِ فَيْ السَّمَاءِ فَيْ الْمُعْمَالِي السَّمَاءِ فَيْ الْمَعْمَا لَمُ الْمُعْلَى السَّمَاءِ فَيْ الْمَالَعُ الْمُعْلَى السَّمَاءِ فَيْ الْمُوالِمُ السَّمَاءِ فَيْ الْمُعْمَالِ السَّمَاءِ فَيْ الْمُعْمَالِ السَّمَاءِ فَيْلِمُ عَلَى الْمُعْمَالِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى السَّمَاءِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمَالِمُ الْمُعْلَى السَّمَاءُ الْمُعْلَى السَالِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِعِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْ

إسله كتاب فضائل العسمالة مات سان أن مفاء لسى عليه أمان لأصحابه وقدم ٢٥٩٦ (١٥٥ م. ٢٥٩٥) . \* محفرت البوبرده البيئة والد (حضرت البو موكل الشعرى فياتيمُهُ ) سے روايت كرتے ہيں كه انہوں نے ليعنى حضرت البوموكل فياتيمُ نے بيان كيا كه (ايك

#### اربعین ابراهیمی کی ۱۱۵گری کی (۱۱۵ کی)

دن ) نی کریم تالید نے آسان کی طرف اپنا سر مبارک اٹھایا اور آپ تالید اٹھایا اور آپ تالید اٹھایا اور آپ تھے، اور پھر فر مایا:
اکثر (وی کے انتظار میں ) آسان کی طرف و یکھا کرتے تھے، اور پھر فر مایا:
ستارے آسان کے لیے امن وسلامتی کا باعث ہیں، جس وقت بیستارے جاتے رہیں گے تو آسان کے لیے وہ چیز آجائے گی جو موعود مقدر ہے،
میں اپنے صحابہ بڑاتیہ کے لیے امن وسلامتی کا باعث ہوں، جب میں (اس دنیا ہے ) چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ بڑاتیہ پر وہ چیز آپائے امن وسلامتی کا مقدر ہے، اور میرے صحابہ بڑاتیہ میری امت کے لیے امن وسلامتی کا باعث ہیں، جب میرے صحابہ بڑاتیہ (اس ونیا ہے ) رخصت ہو جائیں باعث ہیں، جب میرے صحابہ بڑاتیہ (اس ونیا ہے ) رخصت ہو جائیں گے تو میری امت پر وہ چیز آپائے گی جوموعود مقدر ہے۔''

#### *گیٹریح*:

''ستارے'' کا لفظ سور ن اور چاند کو بھی شامل ہے۔ اور''ستاروں کے جاتے رہنے'' سے مراد سور ج، چاند اور تمام ستاروں کا بے نور ہو جانا، ٹوٹ پھوٹ کر گر پڑنا 'ور معدوم ہو جانا ہے جیسا کہ قر آن کریم میں فرمایا گیا ہے:

ا إِذَا الشَّمْسُ كُوْرَتْ وَإِذَا الْمُجُومُ الْكَدَرَتْ اللَّهِ [التكوير: ٢٠١] ''جب (قيامت كه ان ) آفتاب به نور هو جائه گا اور جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کرگر بزیں گے۔''

''آسان کے لیے جو چیز موغود ومقدر ہے۔'' سے مراد قیامت کے دن آسانوں کا پھٹ جانا اور مکڑ سے مراد قیامت کے دن آسانوں کا پھٹ جانا اور مکڑ سے مکڑ سے ہو کر روئی کے گالوں کی طرح اثرنا ہے، اس کی خبر قرآنِ کریم نے: ﴿إِذَا السَّمَاءُ الْفُطُرَت ﴾ (جب آسان بھٹ جائے گا) اور ﴿إِذَا السَّمَاءُ الْفُقَتُ ﴾ (جب آسان مکڑ سے کڑ سے وجائے گا) کے الفاظ میں دی ہے۔

### اربمین ابراهیمی کی ۱۱۹ کی ۱۱۹ کی ایک ۱۱۹ کی

''صحابہ و کا کلتہ کے لیے موعود ومقدر چیز۔'' سے مراد فتنہ وفساد، اختلافات و زاعات، باہمی جنگ وجدل اور بعض اعرابی قبائل کا مرتد ہو جانا ہے، ای طرح "امت کے لیے موعود ومقدر چیز" سے مراد بداعقادی وبعملی کے فتوں کا اُمنڈ برانا، بدعات کا زور ہو جانا، مسلمانوں پر دینی ولمی سانحات وحادثات کا واقع ہونا، اہل خیر وبرکت کا اس دنیا ہے اٹھ جانا، اہل شر کا باتی رہنا اور اُن (اہل شر) پر قیامت قائم ہونا ہے، پس اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ ابل خیر کا وجود شرکے راستہ کی سب سے برى ركاوت ہے، جب الل خير اٹھ جاتے ميں تو شركو آنے كا موقع مل جاتا ہے، چنانچہ رسول الله طُلِقِيمُ كا وجود آپ مُلَقِيمُ كے صحابہ وَخُلَقَتِم كے ليے شر سے حفاظت كا ممل ضامن تھا، کسی بھی معاشرے میں فتنہ کی ابتدا، مختلف الذبن اور مختلف الخیال لوگول کی باہمی آ دیزش اور ایک دوسرے کے خلاف رائے رکھنے سے ہوتی ہے، رسول اللہ مٹائیٹے کے زمانہ میں بیصورتِ حال تھی کہ جب کسی بھی مسلد میں صحابہ وی استان احتماد ف رائے ہوتا تو رسول الله مُعَالِيم وہ پہلو بیان فرما دیتے جو حقیقت کے مطابق ہوتا اور تمام صحابہ کرام و اللہ ای رجم جاتے تھے، اس صورت میں کسی فتنہ کے پیدا ہونے کا سوال ہی پدانہیں ہوتا تھا، جب آپ اللیم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو صورتِ حال مخلف ہو گئی، محبت رسول ملی کی سے محروم مسلمانوں کی کشرت ہوتی گئی، خود رائی کا رجمان پیدا ہونے لگا، اور چونکہ اس خود رائی کی بنیاد ذاتی اغراض اور نفسانی خواہشات ہوتی تھیں اس لیے فتنہ وفساد جنم لینے گئے، وہ تو صحابہ بی اللہ ہی بدی تعداد موجودتھی جو تمي بھي معامله ميں اپني ذاتي خوابش اور رجحان كو ابميت نه ديتے تنے بلكه ہر معامله اور ہر مسئلہ میں رسول اللہ مناتیج کے قول یافعل اور یا دلالت حال سے استناد کرتے تھے اور وَاتِ رسالت بناه من قيم كي صحبت ورفاقت كے انوار سے بھر بور تھے، اس ليے ان كا

دجود بہر حال اتنا باعثِ خیر دہرکت تھا کہ فتنوں اور ہرائیوں کے اندھیرے زیادہ پھلنے نہیں پائے لیکن جب ان صحابہ نگائیم کا دجود بھی اس دنیا سے رخصت ہوگیا تو انوار دبرکات میں بہت ہی کی آگی اور تاریکیوں کو بڑھنے بھلنے کا موقع مل گیا۔ ای حقیقت کورسولِ کا نئات مگائی ہے بیان فرہا دیا تھا کہ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ آسان کا وجود ای وقت تک ہے جب تک چاندسورج اور تھا کہ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ آسان کا وجود ای وقت تک ہے جب تک چاندسورج اور ستارے اپنی ضیا پاشیوں کے ساتھ موجود ہیں، جب یہ ستارے ختم ہو جا کیں گے تو آسان کے وجود کے خاتمہ کا وقت آ جائے گا اور جب آسان کا وجود ختم ہو جائے گا تو گوری کا نئات اپنے عدم کی تاریکی میں گم ہو جائے گی، پس صحابہ نگائیم ان ستاروں کی مانند ہیں جن کے وجود سے کا نئات کوروشنی ملتی ہے۔

# اُس عذاب ہے ڈرو جو اہل بیت کے حقوق کی کوتاہی کے سبب ہو گا

حفرت میر مرحوم صاحب نے جو حدیث درج کی ہے وہ ایک طویل حدیث کا حصہ ہے کمل الفاظ یوں ہیں:

٣٧ ـ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فِيْنَا خَطِيبًا بِمَآءٍ يُّدُعَى: خُمَّا بَيْنَ مَكَةَ وَالْمَدِيْنَةِ فَحَمِدَ اللهَ وَاثْنَى عَلَيْهِ وَوَعَظَ وَذَكَّرَ ثُمَّ قَالَ: ((أَمَّا بَعْدُ أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ عَلَيْهِ وَوَعَظَ وَذَكَّرَ ثُمَّ قَالَ: ((أَمَّا بَعْدُ أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَلَا أَيْهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَالِيهِ وَالنَّاسُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ اللهِ وَالنَّوْرُ فَحُدُوا بِهِ)) فَحَثَ عَلَى فَعَدْ عَلَى إِنْ اللهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ)) فَحَثَ عَلَى كِتَابِ اللهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ)) فَحَثَ عَلَى كِتَابِ اللهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ)) فَحَثَ عَلَى كِتَابِ اللهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ))

## چ<u>اربعین ابراهیمی کی ۴۲۲% کی (121</u> کی)

أَذَكِرُكُمْ اللَّهَ فِي أَهُلِ بَيْتِيُ)) ـ وفي رواية ـ كِتَابُ اللَّهِ هُوَ حَيْلُ اللَّهِ مَنِ اتَّبَعَهٔ كَانَ عَلَى الْهُداى وَمَنْ تَرَكَهٔ كَانَ عَلَى الضَّلالَةِ)).

[مسلم: كتاب فصائل الصحابة ، باب من فصائل على بالمين وقم: ٥٤٤٥]

'' حضرت زید بن ارقم خانینهٔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ مَانَیْنِمُ ایک ون مکہ ویدینہ کے درمیان یانی والے مقام پر کہ جس کوخم کہا جاتا تھا خطاب عام کے لیے ہارے سامنے کھڑے ہوئے پہلے اللہ کی حمد وثنا کی پھر لوگوں کو (اچھی باتوں اور اجھے اعمال کی ) نصیحت فرمائی، ان کو اللہ کا ثواب وعذاب یاد دلایا (اورغفلت وکوتاہی کے خلاف خبردار کیا ) اور پھرفر مایا: اے لوگو! آگاہ رہو، میں تمہارے ہی مانند ایک انسان ہوں (اس امتیاز کے ساتھ کہ اللہ نے تہهاری ہدایت کے لیے مجھ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے اور مجھ پر وحی آتی ہے) وہ وقت قریب ہے جب میرے روردگار کا فرستادہ (لیمیٰ ملک الموت عزرائيل) آئ اور ميں اين پروردگار كا تھم قبول كرول ميں تمبارے درمیان دوعظیم ما نفیس چیزیں جھوڑ جاؤں گا جن میں سے ایک كتاب الله ب جس مين مرايت (يعني دين وونيا كي فلاح وكاميالي تك لے جانے والی راہِ راست کا بیان ) اور نور ہے لیس تم کتاب اللہ کومضبوط بکرلو (لعنی اینے مسائل کاحل اس کی روشنی میں ڈھونڈ واس کو اپنا رہنما اور متدل بناؤ، اس کو یاد کر کے اینے سینوں میں محفوظ کر و اور اس کے علوم ومعارف کو حاصل کرو) غض کہ آپ اللہ نے لوگوں کو کتاب اللہ کے متعلق خوب جوش دلایا اور اس کی طرف راغب کیا، پھر فرمایا اور ان دو عظیم چیزوں میں سے دوسری چیز میرے اہل بیت میں میں شہیں اللہ کا وہ

عذاب یاد دلاتا ہوں جو میرے اہل بیت کے حقوق کی ادائیگی میں کوتا ہی ا، تقصیر کے سب ہوگا، میں (دوبارہ) تمہیں اللہ کا وہ عذاب یاد دلاتا ہوں جو میرے اہل بیت کے حقوق کی ادائیگی میں کوتا ہی کے سب ہوگا۔'' اور ایک روایت میں (جن میں سے ایک کتاب اللہ ہے کی جگہ ) یہ الفاظ ہیں، کتاب اللہ ، اللہ کی ری ہے، جو مخص کتاب اللہ کی اطاعت کرے گا (یعنی اس پر ایمان لائے گا، اس کو یاد کرے گا، اخلاص کے ساتھ اس کا علم حاصل کرے گا اور اس پر عمل پیرا رہے گا تو وہ راہ راست پر رہے گا اور جو مخص اس کو چھوڑ دے گا (یعنی نہ تو اس پر ایمان لائے گا نہ اس کو یاد کر کے گا، نہ اس کو یکھوٹ دے گا کے گا کہ اس کو یاد کر کے گا، نہ اس کے علم وعمل میں مخلص ہوگا ) تو وہ گراہ رہے گا۔'

#### راوىالوزي:

آپ کا نام زید اورنسب بن ارقم بن یزید بن قیس بن نعمان انصاری خزرجی ہے،
آپ کی کنیت ابوعمرو یا ابوعامر یا ابوسعید یا ابو حزہ ہے، اہل کوف میں ان کا شار ہوتا ہے
کوفہ بی میں قیام پذر رہے اور وہاں ہی عبدالملک بن مروان کے زمانہ میں جب مخار
کوفہ کا حاکم تھا ۲۲ھ میں وفات پائی، ان سے سیابہ بڑی تیں ہے کی ایک جماعت نے
روایت کی ہے۔

#### تشريح

'' خم'' ملہ اور مدینہ کے درمیان جعفہ کے قریب ایک مشہور جگہ کا نام ہے جس کو '' غدر خم' ' بھی کہا جاتا ہے، در اصل ''غدری' پانی کے حوض کو کہتے ہیں اور اس جگہ کسی حوض یا تالاب کی شکل میں پانی موجود رہا ہوگا، اس مناسبت ہے اس جگہ کو''غدریخم'' کہا جانے کا جیبا کہ حضرت علی نوتنہ کے مناقب میں بیان کی جاتی ہے کہ خطاب عام

کی بیصورت اس وقت پیش آئی تھی جب آپ ملی الیام جھ الوداع سے فارغ ہو کر مکہ سے مدینہ کو داپس لوٹ رہے ہو کر مکہ سے مدینہ کو داپس لوٹ رہے تھے اور غدری خم پر پڑاؤ ڈالا گیا تھا۔

''اور میں اپنے پرور دگار کا تھم تبول کروں'' یہ اس بات کا واضح اشارہ تھا کہ اس دنیا سے آپ ملاقی کے رخصت ہونے کا وقت قریب آچکا ہے، چنانچہ یہ بات آپ ملاقی کے رخصت ہونے کا وقت قریب آچکا ہے، چنانچہ یہ بات آپ ملاقی کے دوران آخر ماہ ذی الحجہ والے میں فرمائی تھی اور تقریبا تمین ماہ بعد رہیج الاول الھ میں آپ ملاقی کا وصال ہوا۔

فرمائی تھی اور تقریبا تین ماہ بعد رہے الاول السے میں آپ مالی آگا کا وصال ہوا۔

''دوعظیم یا نفیس چیزی'' یہ تقلین کا ترجمہ ہے، بقل (ث کے زیر کے ساتھ)

کے معنی تو بھاری اور بوجھ کے ہیں اور ثقل (ث اور ق کے زیر کے ساتھ) مسافر کے سامان اور چیم وخدم اور کسی بھی اعلی ونفیس چیز کو کہتے ہیں یہاں صدیث میں اس لفظ کے بہی معنی نفیس مراو ہیں اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ''فقلین'' سے دوعظیم چیزیں مراو ہیں اور کتاب اللہ اور اہل بیت کو دوعظیم چیزیں یا تو ان کےعظیم المرتبت ہونے کے اعتبار سے فرمایا گیا یا اس سبب سے کہا گیا کہ ان پرعمل کرنا مشکل اور بھاری ہونے کے اعتبار سے فرمایا گیا یا اس سبب سے کہا گیا کہ ان پرعمل کرنا مشکل اور بھاری ہونے کہ وہ زمین کے بوجھ ہیں یعنی جس طرح جانور کی پشت پر بوجھ لادتے ہیں جاتا ہے کہ وہ زمین نے ان دونوں (جن وانس) کا بوجھ اپنی پشت پر اٹھا رکھا ہے، بعض اس طرح زمین نے ان دونوں (جن وانس) کا بوجھ اپنی پشت پر اٹھا رکھا ہے، بعض حضرات نے یہ بھی کھا ہے کہ یہ دونوں یعنی کتاب اللہ اور اہل بیت دین کی متاع جس کہ ان کے ذریعہ دین کی اصلاح دورتگی اور آبادی ہوتی ہے جسے ثقلین یعنی جن کہ ان کے ذریعہ دین کی اصلاح دورتگی اور آبادی ہوتی ہے جسے ثقلین یعنی جن

وانس زمین کی متاع ہیں کہ انہی ہے دنیا کی آبادی ہے۔ ''جس میں ہدایت اور نور ہے۔'' یعنی کتاب اللہ میں ان احکام واعمال کی بیان ہے جن سے راوحق روشن ہوتی ہے اور جو طالب کو منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں ''، ان کے ''

علم وعرفان میں وہ نورحق ہے جو ذہن وفکر کی استقامت وسلامتی کا ذریعہ بنیا ہے اور یہی نور قیامت کے دن رہنما ہے گا واضح رہے کہ''نور'' قر آن کا ایک نام بھی ہے۔

اور ویامت نے دن رہما ہے کا وال رہے کہ اور حران کا ایک نام ہی ہے۔

"کتاب اللہ کومضبوط بکڑ لو۔" یعنی اپنے فکر ونظر، اعتقاد وانقیاد اور عمل وکردار کی بنیاد کتاب اللہ کو قرار دو، ای میں عقیدہ ویقین رکھواور ای پڑعمل کرویہ بات ذہن نشین رہے کہ احاویث رسول اللہ مظافیظ برعمل کرنا بھی منجملہ کتاب اللہ ہے، کیونکہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿ وَمَا اتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾

'' (اے اہلِ ایمان!) رسول جو کچھ تنہیں دیں اس کو قبول کرد اور جس بات سے تنہیں منع کریں اس سے باز رہو۔''

اور فرمایا:

﴿ وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ﴾

''اور جس مخض نے رسول کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی ''

اور فرمایا:

﴿ قُلُ إِنْ كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبِكُمُ اللَّهُ ﴾

''آپ فرما دیجے کہ اگرتم اللہ ہے محبت رکھتے ہوتو تم لوگ میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا۔''

> ایک روایت میں یہاں حدیث کا بیفقرہ یول نقل کیا گیا ہے: فَتَمَسَّكُوا بِكِتَابِ اللهِ وَخُدُوا

'' پس کتاب الله کومضبوط بکڑ او اور اس کو اختیار کرو''

## اربعین ابراهیمی کی ۱25 کی (125 کی ایمان ابراهیمی

خوب جوش دلایا، یعنی حاضرین کو اس امرکی جانب بہت تاکید اور شد ومد کے ساتھ متوجہ کیا کہ کتاب اللہ پڑھنے، اس کو حفظ کرنے، اس کے الفاظ ومعانی کے آواب وقواعد کی رعایت طحوظ رکھنے اور جو احکام ومضامین اس میں ہیں اُن پڑمل کرنے میں ذرا ففلت وکوتا ہی نہ کی جائے۔

''راغب کیا۔'' یعنی آپ سُلَقِیْنَ نے کتاب اللہ کی طرف راغب کرنے والی باتوں کا ذکر کیا جو شخص اللہ کی کتاب کو مضبوط کیڑے رہے گا اور اپنی تمام تر فکری اعتقادی ورعملی زندگی کا محور اسی کو بنائے رہے گا اس کو دین ودنیا کی فلاح وکامرانی حاصل ہوگ ور اس کو بلند تر مراتب ودرجات حاصل ہوں گے یہاں اگر چہ یہ اختمال بھی ہے کہ پ سُلُقِیْنَ نے راغب کرنے والی اور بشارت دینے والی باتوں کے ساتھ اس عذاب سے ڈرانے والی باتوں کے ساتھ اس عذاب سے ڈرانے والی باتوں کی ہوں جو کتاب اللہ کے احکام پرعمل نہ کرنے والوں کو سے ڈرانے والی باتوں پر اکتفا کر کے ساتھ اس مرحومہ ہونے کی سے ترحت باری ، اپنی شان رحمۃ للعالمین اور اپنی امت کے امت مرحومہ ہونے کی رف اشارہ کیا ہو۔

''میں (دوبارہ) مہمیں اللہ کا وہ عذاب یاد دلاتا ہوں'' یہ جملہ آپ سُلگا نے کید اور زیادہ سے زیادہ اہمیت ظاہر کرنے کے لیے دو مرتبدار شاد فرمایا تا ہم یہ بات یہ ایک بیت، سے مراد اولاد ہو اور یا بعید از امکان نہیں ہے کہ ایک بار کے جملہ میں اہل بیت، سے مراد اولاد ہو اور سری بار کے جملہ میں اہل بیت، سے مراد اولاد ہو اور سری بار کے جملہ میں از دائے مطہرات مراد ہوں، ایک روایت میں یہاں قالہ ٹلاٹ ات کے الفاظ ہیں یعنی آپ مُلھا نے یہ جملہ تین بار ارشاد فرمایا۔

کتاب الله، الله کی ری ہے''حبل'' کے لغوی معنی ری کے بیں اور اس سے مراد ،عہد، امان اور وہ چیز جو بندہ کو اس کے رب کی طرف لے جائے اور اس کے قرب

# اربعین ابراهیمی کی ۱26 کی 126 کی ایمان ابراهیمی

ورضا کا وسیلہ ہو مطلب ہے کہ قرآن بندہ کی فلاح وکا میابی کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبد واقرار ہے اس کے عذاب سے امان ہے اور اس کے قرب کا وسیلہ ہے اس کو مضبوط کیڑنے والا عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے، قرب الہی کی سرفرازی پاتا ہے اور اخروی فلاح اور کا مرانیوں کے بلند درجات تک پنچتا ہے اس کے برخلاف جو شخص اپنی اعتقادی وعملی زندگی کا محور کتاب اللہ کو نہیں بناتا اور قرآن کے احکام وہدایات پر عمل پیرا نہیں رہتا وہ گرائی یعنی دین ودنیا کی محرومیوں اور نا مراویوں کے علاوہ کچھ نہیں پاتا، پس قرآن کریم دونوں اعتبار سے ''ری'' کی مانند ہے کہ ہدایت والے کو ترتی ورجات تک پنچاتا ہے اور سرکشی کرنے والے کو محرومیوں اور نا مرادیوں کی پلی سطح تک رجات تک پنچاتا ہے اور سرکشی کرنے والے کو محرومیوں اور نا مرادیوں کی پلی سطح تک گرا ویتا ہے ﴿ يُسُولُ بِهِ کَوْشُولُ ﴾ چنانچہ ایک صدیت میں فرمایا گیا گرا دیتا ہے ﴿ يُسُولُ بِهِ کَوْشُولُ ﴾ چنانچہ ایک صدیت میں فرمایا گیا ہے کہ: اَلْقُولُ اَن حُجَةُ لَکُ اَوْ عَلَیْکَ یعنی قرآن کریم یا تو تیری سند ہے ( تجھ کو نجات کے کہ: اَلْقُولُ اَن حُجَةُ لَکُ اَوْ عَلَیْکَ یعنی قرآن کریم یا تو تیری سند ہے ( تجھ کو عذاب میں گرفآر کرائے گا)۔

اور خود باری تعالی فرماتا ہے:

﴿ وَنَنزِّلُ مِنَ الْقُرُ آنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِينَ وَلَا يَزِيْدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴾.

''اور ہم قرآن میں الی چیزیں نازل کرتے ہیں کہ وہ ایمان والوں کے حق میں شفا ورحمت ہے اور نا انصافوں کو اس سے اور الٹا نقصان بوھتا ہے۔''

# مسلمان کے مسلمان برحقوق

٣٨ ـ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

((حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتَّ)) قِيْلَ مَا هُنَّ يَا رَسُولُ اللّهِ؟ قَالَ: ((إِذَا لَقَيْتَهَ فَسَلَمْ عَلَيْهِ وَاذَا دَعَاكَ فَاجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللّهَ فَشَهِتَه وَإِذَا مَرِضَ فَعَدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَبْعُهُ)،

[مسلم: كتاب السلام، باب من حن لمسلم، وقم: ٢٣ ، ١٤ ،

''حضرت ابو ہریرہ فیالا سے روایت ہے کہ رسول کریم مُنالیم اُ نے فرمایا:

(ایک) مسلمان ک (دوسر ) مسلمان پر چھ حق بیں، عرض کیا گیا کہ

برسول اللہ! وہ کیا بیں؟ فرمایہ ﴿ جب تم کی مسلمان سے ملاقات کرو تو

اسے سلام کرو۔ ﴿ جب تمہیں کوئی (اپنی مدو کے لیے یا ضیافت کی خاطر)

بلائے تو اسے قبول کرو۔ ﴿ جب تم سے کوئی خیر خوابی چاہے تو اس کے

حق میں خیر خوابی کرو۔ ﴿ جب کوئی چھینے اور الحمد لللہ کے تو (بریمک اللہ

حق میں خیر خوابی کرو۔ ﴿ جب کوئی چھینے اور الحمد لللہ کے تو (بریمک اللہ

کہہ کر) اس کا جواب دو۔ ﴿ جب کوئی بیمار ہوتو اس کی عیادت کرہ ۔ ﴿ جب کوئی فوت ہو جائے تو (نمازِ جنازہ اور دفن کرنے کے لیے) اس کے

بب کوئی فوت ہو جائے تو (نمازِ جنازہ اور دفن کرنے کے لیے) اس کے

ماتھ جاؤ۔''

#### كَشِريح:

ندکورہ بالا چزیں فرض کفایہ ہیں، سلام کرنا سنت ہے اور وہ بھی حقوق اسلام میں سے ہے گر سلام کرنا ایک سنت ہے جو فرش ہے بھی افضل ہے کیونکہ سلام کرنے سے منصرف یہ کہ تواضع واکساری کا اظہار ہوتا ہے بلکہ یہ اوائے سنت واجب کا سبب بھی ہے۔

یمار کی عیادت اور جنازہ کے ساتھ جانے کے حکم سے اہل بدعت مشتیٰ ہیں، یعنی روافض وغیرہ کی نہ تو عیادت کی جائے اور نہ ان کے جنازہ کے ساتھ جایا جائے۔

روافض وغیرہ کی نہ تو عیادت کی جائے اور نہ ان کے جنازہ کے ساتھ جایا جائے۔

"دوقت قبول کرنے" ہے مرادیہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی مدد کے لیے بلائے تو

اس کی درخواست قبول کی جائے اور اس کی مدد کی جائے بعض حضرات نے کہا ہے کہ رعوت قبول کرنے کا مطلب مہیرے کہ اگر کوئی شخص مہمانداری اور ضیافت کے لیے مرعو کرتے تو اس کی دعوت کو قبول کر کے اس کی طرف سے دی گئی ضیافت میں شرکت کی جائے بشرطیکہ ضیافت کسی بھی حقیت سے ایس نہ ہو جس میں شرکت گناہ کا باعث ہو جیسا کہ حضرت امام غزالی مراتعہ فرماتے ہیں کہ جو ضیافت محض از راہ مفاخرت اور نام وغمود کی ضاطر ہو اس میں شرکت نہ کی جائے چنانچے سلف یعنی صحابہ رقتی تھے۔

چھینے والے کا جواب دینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر چھینے والا ''الحمد لله'' کے تو اس کے جواب میں ''یو حمك الله'' کہا جائے ، شرح السند میں لکھا ہے کہ اسلام کے ان تمام حقوق کا تعلق تمام مسلمانوں سے ہے خواہ نیک مسلمان ہوں یا بد، یعنی ایسے مسلمان ہوں جو گنہگار تو ہوں گر مبتدع (بدعتی ) نہ ہوں تا ہم اس احتیاط اور اتمیاز کو مد نظر رکھا جائے کہ بشاشت یعنی خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا اور مصافحہ کرنا صرف نیک مسلمان ہی کے ساتھ محقص ہونا چاہیے فاجر یعنی ایسے بداور گنہگار مسلمان کے ساتھ جوعلی الله علان معصیت وگناہ میں بتلار بتا ہے بشاشت ومصافحہ ضروری نہیں ہے۔

وَإِذَا مَرِضَ الْحُ كَا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان بیار ہوتو اس کی عیادت کے لیے جانا چاہیے اور اس کی مزاخ پری کرنی چاہیے اگر چہ عیادت اور مزاخ پری کرنی چاہیے اگر چہ عیادت اور مزاخ پری ایک ہی مرتبہ کیوں نہ کی جائے ، اس سلسلہ میں یہ بات طحوظ رہے کہ پچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات میں بیار کی عیادت نہ کی جائے تو اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔

اس مدیث میں اسلام کے چھ حقوق بتائے گئے میں جب کدایک اور مدیث میں

حقوق کی تعداد پانچ بیان کی گئی تھی، گویا اس حدیث میں خیر خوابی کا مزید ذکر کیا گیا ہے تو اس بارہ میں یہ بات جان لینی جا ہے کہ احادیث میں حقوق کی جو تعداد ذکر کی گئی ہے وہ دھر کے طور پرنہیں ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر بہت زیادہ حقوق ہیں جن کو بتدریج مختلف احادیث میں تھوڑا تھوڑا کر کے بیان کیا گیا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ احکام بذریعہ وقی آپ مائی ہے یاس ای طرح بتدریج متوق کے ایل ای طرح بتدریج متوق کا حکم نازل کیا گیا ہوگا پھر چھ حقوق کے احکام نازل کیا گیا ہوگا پھر چھ حقوق کے احکام نازل کیا گیا ہوگا پھر چھ حقوق کے احکام نازل کیا گیا ہوگا گھر جھ حقوق کے احکام نازل کیا گیا ہوگا گھر جھ حقوق کے احکام نازل کیا گیا ہوگا گھر جھ حقوق کے احکام نازل کیا گیا ہوگا گھر جھ حقوق کے احکام نازل کیا گیا ہوگا گھر جھ حقوق کے احکام نازل کیا گیا ہوگا گھر جھ حقوق کے احکام نازل کیا گیا ہوگا گھر جھ حقوق کے احکام نازل کیا گیا ہوگا گھر جھ حقوق کا حکام نازل کیا گیا ہوگا گھر جھ حقوق کا حکام نازل کیا گیا ہوگا گھر کے گئے۔

#### استعاذه

ونیا اور آخرت کی کوئی خیر اور بھلائی اور حاجت وضرورت الیی نہیں جس کی دعا رسول اللہ مُلْقَیْقِ نے اللہ رب العزت سے نہ کی ہواور امت کو تلقین نہ فرمائی ہواور اس طرح دنیا وآخرت کا کوئی شر ، کوئی فساد ، کوئی فتنہ اور کوئی بلا وآفت اس عالم وجود میں الیی نہیں ہے جس سے رسول اللہ ٹاٹیو ہے اللہ رب العزت کی پناہ نہ ما تگی ہواور امت کواس کی تلقین نہ فرمائی ہو۔

یہ رسول اللہ ٹاکھیٹے کا نہایت روش معجزہ ہے کہ آپ ٹاکھیٹے کی دعا کمیں انسانوں کی دینوی و نخروی ، روحانی وجسمانی ، انفرادی اور اجتاعی ظاہر اور باطنی ساری ہی حاجتوں اور خنوں خاجت نہیں بتائی جا سکتی اور خروں پر حادی ہیں ، کوئی خفی سے خفی اور دقیق سے دقیق حاجت نہیں بتائی جا سکتی جس کو آپ ٹاکھیٹے نے بہتر سے بہتر پیرائے میں اللہ تعالیٰ سے نہ مانگا ہو اور کوئی شر اور فتنہ ، برے اعمال واخلاق ایسے نہیں جس سے نبی مکرم ٹاکھیٹے نے پناہ نہ مانگی ہو۔

جیسا کہ درج ذیل روایت میں ہے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

٣٩ ـ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ مِنْ دُعَآءِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﴿ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ﴿﴿أَلَلْهُمَ إِنْى آَعُوْذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَآءَ ةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ)﴾.

[مسلم: کتاب الدعاء، باب اکثر آهل انجنة الفقراء و اکثر آهل النار البساء، رفم: ١٩٢٢] 
د حضرت عبدالله بن عمر فراتها سے روایت ہے کہ رسول الله فراتیا کی وعاول میں سے ایک وعا یہ بھی تھی: اے اللہ! میں تیری پناہ ما نگتا ہوں تیری نعموں کے زائل ہو جانے سے، اور تیری عطا کی ہوئی عافیت کے چلے جانے سے اور تیری عذاب کے ناگہائی آ جانے سے اور تیری ہر شم کی ناراضگی ہے۔''

#### تَشِريح:

رسول الله سلطینیم کی اس دعا ہے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ نبوت ورسالت بلکہ مقام محبوبیت پر بھی فائز ہونے کے باوجود قضاء وقدر کے فیصلوں سے آپ سلطیم کتنے کرزاں وتر سال رہتے تھے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نگاہِ کرم اور اس کی حفاظت و پناہ کا کتنامخاج سمجھتے تھے۔

# نتبيج وتمهيد كالثواب

 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 ((كَلِمَتَانِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيْلَتَانِ فِى الْمِيْزَانِ حَبِيْبَتَانِ إِلَى الرَّحْمْنِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ)).

[ يخاري: كتاب الأيمان، باب إذا قال والله لا أتكلم، رفم: ٦٦٨٢ ومسلم: كتاب الذكر، باب

# اربعین ابراهیمی کی ۱31گی (131 کی

ضل التهلبل، رقم: ۲۸۸۰

'' حضرت ابو ہر رہ وہ وہ کئے سے روایت ہے کہ رسول الله مَنَائِیْمُ نے فرمایا: رو کلے ہیں زبان پر ملکے کھلکے، میزانِ اعمال میں بڑے بھاری اور الله رب العزت کو بہت بیارے: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِه سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِیْمِ۔'' وجعہ

#### تَشِريح:

ان دوکلموں کا زبان پر ہکا دونا تو ظاہر ہے اور اللہ تعالی کو مجبوب ہونا بھی آ سانی سے سمجھا جا سکتا ہے لیکن میزان اعمال میں بھاری ہونے والی بات کا سمجھنا شاید بعض لوگوں کے لیے آ سان نہ ہو، واقعہ سے ہے کہ جس طرح مادی چیزیں ہلکی اور بھاری ہوتی ہیں اور ان کا وزن معلوم کرنے کے آلات ہوتے ہیں جن کو میزان (ترازویا کا نا) کہا جاتا ہے ای طرح بہت می غیر مادی چیزیں بھی ہلکی اور بھاری ہوتی ہیں اور ان کا ہلکا اور بھاری بین تنانے والا آلہ ہوتا ہے وہی اس کی میزان ہوتی ہے مثلا حرارت اور برودت یعنی گرمی اور شعندک ظاہر ہے کہ مادی چیزیں نہیں ہیں بلکہ کیفیات ہیں، لیکن اب کا ہاکا اور بھاری بین تقر ما میشر کے ذریعہ معلوم کیا جاتا ہے۔

ای طرح قیامت میں اللہ کے نام کا وزن ہوگا، کلمات ذکر کا وزن ہوگا، تلاوتِ قرآن کا وزن ، نماز کا وزن ، ایمان کا اور اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کی محبت کا وزن ہوگا، اس وقت میہ بات کھل کر سامنے آئے گی کہ بعض بہت چھوٹے اور ملکے پھیلئے کلمے بے حد وزنی ہوں گے۔

ایک دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ سالیّا آئے نے فرمایا: ''اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھی بھاری اور وزنی نہ ہوگی۔' لا یوزن مع اسمہ اللّٰه شیء۔ اس کلمہ''سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِیْمِ'' کا مطلب یہ ہے کہ میں



ا۔ کی پاک میان کرتا ہوں اس کی حمد وستائش کے ساتھ ، میں اللہ کی پاک میان کرتا ہوں اور بری سنمت والا ہے۔

العبدا لعاجز

محمد على جانباز

جامعه رحمانيه ناصر روڈ سيالكوث ايريل 2008ء

















